

وار اسکوه (تاریخے ناولی)

قاضى عالتار

الحوية العلى المحافية المران المعلى المراه

الرستون\_\_\_\_ ١٩٨٨ تعداد \_\_\_\_ العداد قمت ---- والم ا كتابت وياض احد الدآباد

DARA SHIKOH

مطبع: الليني يح يرنظس، وبي

By- QAZI ABDUL SATTAR. NOVEL Rs. 35/-

1988

EDUCATIONAL BOOK HOUSE UNIVERSITY MARKET ALIGARH-202002





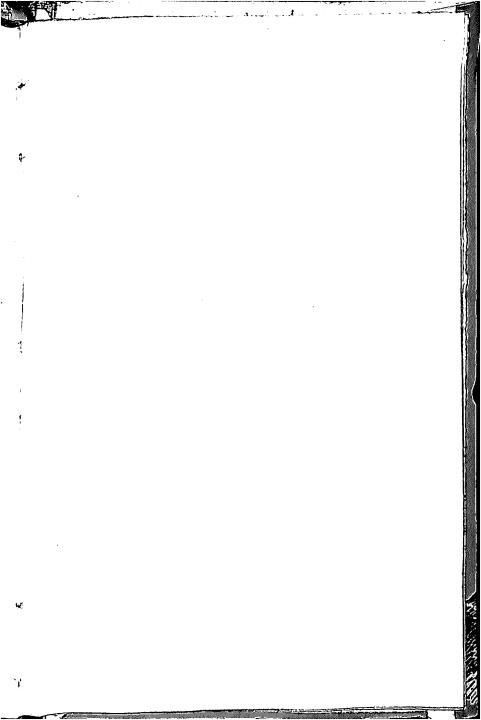

حضرت دہلی نے شاہجاں آباد کی خلعت زیب تن کی ، جا مع سجد کی حمائل استطاعة استطاعة المستطاعة المستطاعة المستطاعة المستطاعة المستطاعة المستطاعة المستطاق المستطاق المستطاق المستطاق المستطاع المستحال المستطاع المستطاع المستطاع المستطاع المستطاع المستحد المستحد

تا بہاں صا میوان ہاں کے سوری مات کو ہے۔

تلعم مغلی کے سامنے بھیلے ہوئے سبز بیش میدان میں امیروں وزروں اوابوں امراؤں اور معلی کے سامنے بھیلے ہوئے سبز بیش میدان میں امیروں کے روبیلے سنہ کے سازو براق کا گذگا جمنی دریا موجیس مار رہا تھا۔ ذاتی رسالوں اور محافظ دستوں کے سوار اور بیا دیے فقوص لباسوں اور سخصیاروں میں شعلہ جوّالہ بنے اپنے اپنے امیروں کے طوغوں اور علموں کے سائے میں کھوئے کتھے۔ نقار خانے میں ما ہرین فن نوبت بہارہے تھے فصیلوں پر توبیس جڑھی تھیں۔ نیچے آسنی دروازے کے فن نوبت بہارہے ون اکیا ون ہاتھی زر بفت کی جھولیں اور سنہ رہی عماریاں پہنے ملام کو حاضر تھے۔

دربار عام مے صحن میں شہور عالم" دل بادل" شامیانہ آواستہ ہوجیکا تھا، جے سکڑوں آدمیوں نے ہاتھیوں کی مردسے کتنے ہی دنوں میں کھڑاکیا تھا طلاب ممل کی جیت کے نیچے ٹھوس جاندی کے مین گزادنچے استی ستون سونے کے کھولوں

کی تبایینے اصفہا نی قالینوں پرحاحرین دربارکی طرح اپنے اپنے مقام برنصب سکھ قلب ميں پانج ہائھ ارتجا ، سواتين ہاتھ لانبا ، ڈھائی ہاتھ جوڑا تحنت طائوس تھا اِس کی جھت زمرد کے بارہ ستونوں برقائم تھی۔ دوطاؤس جرا ہرات سے سبح کھوس تتھے۔ ان کی منقاروں میں موتیوں کی مالا ئیں تھیں اور وہ دونوں اس لہلہاتے ہوئے درخت کو دیکھ رہے تھے جس کی ڈالیں کھراج کی تھیں ۔ بتّبیاں زمرد سے تراشی گئی تقیں اور کھیل یا توت کے بنا سے گئے تھے۔ جڑا ؤ کٹرے کے چاروں طرفت سونے ماندی کے گرزکندھوں بررکھ گزر بردارستدرکتھ ۔ شرنشین سے نیے بچها موا آیک طلائی تخت خابی تفا بیم نقیبوں کی رعب دار آوازیں بلند ہوئیں۔ ساتھ ہی ایک سوایک تویوں نے کوک کر دوئے زمین کی سب سے وسیع سے دولت مندسلطنت كيسب سحبيل الشان شهنشاه كي طلوع كا اعلان كيا -خاصے کا محافظ دستہ بیخنل گرزبر داروں اور واجیو**ت بموریوں بیٹن**ل تھا سبز*و*ٹم ادرزد دلوہ میں نرق شین کی طرح ہیجھے بیچھے میل رہاتھا شہنشاہ سیاہ ما مہ ين تفاتب كاستينول شمسون، دامنول اورگريان مين جوابرات منك تح جينط دارگھیرے اوپر کریں بلکہ بندھا تھا جس کے بڑاؤیزنگا ونہیں تھرتی تمی بازووں پر جشن اور گلے میں آرس تھی ۔ یا پیش مرتبوں سے سفید تھی سفید نوک دار داڑھی کے نیجے ارکا ایک بتھرانگارے کی طرح دہک رہائھا۔سربروہ تاج متعا جرفاندا مغلیہ کے سنیتیں تاجوں کے نتخب جلہرات سے ترتیب دیا گیا تھا نظل سجانی ر آرے تھے۔ جیسے ایک ایک قدم ایک ایک سلطنت برط رہا ہو۔ حاضری نے محفنوں تک سرحمکاکر اور ہاتھ مائتھ پر رکھ کروزش کی یشہنشاہ نے گلاں بار میں کھڑے ہوکر ماضرین دربار پرنگاہ کی اور ارشاد کیا۔ " فرعون نے اِلقی دانت کا تخت میسر کیا اور اس پربیٹھ کر خدائی کا دعوای کیا۔

اہل درباد شاہد دہیں کہ ماہدولت اس بے نظیر تخت پر قدم رکھنے سے پہلے خداگی بندگ اوراس کے آخری بینیم کی غلامی کا اقرار فرائے ہیں ۔

به مرحدهٔ شکراداکیا ۔ حلوس فرا ہوئے بہین پورخلاقت ولیعہد ملطنت مسلطان داراشکوہ نے آگے بڑھ کرنڈرمیشیں کی جوقبول ہوئی ادراعلان ہوا۔ سلطان داراشکوہ نے آگے بڑھ کرنڈرمیشیں کی جوقبول ہوئی ادراعلان ہوا۔ " ما بردات نے شاہ بلنداقبال سلطان داراشکوہ کووہ اعزازعطا فرایا ہم

سے وش آشیانی ( جانگیر) نے اس ناچیزکومشرف فرایا تھا یکم دیا جاتا ہے کہ کئے سے شاہ بلنداقبال اس تخت زرنگار پرملوہ افروز ہواکریں ''

داداشکوه نے شاہ بلنداقبال کے خطاب اور تخت کے اعواز کے شکومیں سات سلام کے اور اینے مقام پر اکر کھڑا ہوگیا نظل ہجانی نے وزیر اضطم سعدالله خال کوج سطر ھیوں پر کھڑا تھا اشارہ کیا ۔ وزیر اظلم نے داداشکوہ کا ہاتھ بکڑا اور تحت پر جھا دیا ۔ اور مبارک دمیت ہزاری منصب داروں کی قطار کے سامنے شاہر اور محد شجاع منا ہزادہ اور گئے زیب اور شاہر ادہ مراد کھڑے ہے شباع اور مرادجب نزریں ہوئے تو آہست سے داداشکوہ کومبارکباد دی ۔ نزریں ہیش کر کے الے پاؤں وابس ہوئے تو آہست سے داداشکوہ کومبارکباد دی ۔ نزریں ہیش کر کے الے پاؤں وابس ہوئے تو آہست سے داداشکوہ کومبارکباد دی ۔ نشکر نگاہوں سے اور نگ زیب کو دکھا اور سعدائٹر خاں وزیر اعظم کی نذریر ہاتھ میکھڑا ہوگیا ۔ شاہر جمان میکھڑا ہوگیا ۔ شاہر جمان کے دکھا در سعدائٹر خان وزیر اعظم کی نذریر ہاتھ دکھ دا۔

ره رہے۔
ایک ہیر دن چڑھ چکا تھا۔ داراشکوہ اپنے دلیان فائد فاص میں درودکرنے
والا تھا۔ بیضا دی ایوان کا تمام فرش گجرات کے طلابا ن قالینوں سے مزین تھا۔
جنوبی دلیار کے نیچے سونے کا تخدت مسندسے آراستہ تھا۔ دونوں بازووں پر دور
تک جا ندی کی حجو نی چوکیاں تھی تھیں۔ ان کے آگے گٹگا جنی تیا تیاں رکھی تھیں۔
ان کے برابر یمکہ دان سجے ہوئے۔ دلیاروں کے تملیں دلیار بیشوں پر ومیروں

ا پنشدوں کے بترین اقوال خطاطی کے نادر بنونوں کے لیاس پہنے جگ متھے سونے میاندی کے فریموں میں مشرق ومغرب کے مصوروں کے شام کار آوزا تحے ۔ زرنگار محیت پرمرص فانوس حکمگارہے تھے ۔ طاقوں میں موتوں کی علینوں کے بیچے طلائی انگیٹھیوں میں خوشیوسلگ ری تھی ۔ گوشوں میں چا ندی کی قدارم مورمی اطلس کے لیاس پہنے سروں برگلدان اکھائے کھری تھیں جن کے تا زہ سرخ گلاب مهک رہے تھے۔ دادا کے تخت پرشکر کی تصویر سایہ کئے ہوئے تھی ۔ ایوان کے دروازوں برراجیوت خاص بردار زرد با نات کے جاموں پرسنرے ٹیکے بازھے شاہجهانی مندملیوں میرزری جینے لگائے گیسوؤں تک موجھیں میراہات جلادت وشجاعت کے مجتبے بنے ہتھیاروں میں حکڑے کھڑے تھے ۔ خواجہ سرامقبول نے دادا کے برآمد ہونے کی اطلاع دی ۔میرمنشی چندر مھان اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ فلام کا فذات کے اطلسیں بستے اور سنہری قلمدان اکھات ہوئے تھے بھراینشرو کے ودوان راج اچار یکبت رائے ، ویدوں سے عالم بنڈت نریخن داس اور ماکوی كويندر آجاريه سروتى مهارش بابا وملبت داس وغيره ايني اين مقرره عبكور يراكز بيط گئے بیم نقیب کی آواز بلند ہوئی کاشانی عمل کے بیوے زریں کم خلاموں کے لم تھوں میں سمط کھئے۔ داما ایوان میں داخل ہوا۔ اس کا قداونجا اور حیم سٹرول تھا موتیوں کے سریج سے بوجھل سیاہ مندیل کے نیچے اونچی فراخ بیٹیا ٹی چک ری تھی میروی کی طرح کھنچے ہوئے سیاہ ابروؤں کے سائے میں سومتی ہوئی لانبی سیاہ آنکھوں سے نقل اور فکر کا نور میک رہاتھا۔ سیاہ تنا ہمانی وارمعی نے اس کی جمیل شخصیت کوجلیل بنا دیا تھا۔ دہ اکبری سلطنت کا سفید کھڑی دارجامہ بینے تھا۔ فراخ سینے پرٹری ہوئ الماس کی اُرسی میں شیوکی تصویر کھری تھی۔ داہنے بانته کی مہلی لمبی نازک انگلی کی اسٹر فی کے برابرانگوٹھی میں سنسکرت رسم الخط میں پرچھو"

کا لفظ کندہ تھا۔ با زووں کے جوشن کم کا بیٹکہ راجیوتی طرز آدائش کا نمبرنہ تھے۔اگر
اس کے چربے سے داڑھی تراش ہی جاتی تو وہ ہو ہوا کہ اعظم کی تصویرین جاتا تخت
کے بیچھے خواج سرابسنت ہزاری پیشاک بینے چنور ہا تھ میں سئے کھڑا تھا۔ بھر
فلاموں کی ایک قطار اندر آئی۔ حاصرین کے عطر طاگیا یسونے کے ورق میس
لیٹی ہوئی بان کی گلوریاں عطا ہوئیں۔ حقے بخشے گئے۔ دارا نے ایک خلام کے
ہاتھ سے ابنی سٹک کی مہنال قبول کی ۔ ایک ش لیا۔ اور مہاکوی کو درکھیا۔ مہاکوی
چرک سے اترا۔ اشارہ باکر تخت کے سامنے آیا۔ تین سلام کئے اور دوزانو بیٹھ گیا۔
جرک سے اترا۔ اشارہ باکر تخت کے سامنے آیا۔ تین سلام کئے اور دوزانو بیٹھ گیا۔
" تم کے اور دوزانو بیٹھ گیا۔

م ب اس مرتبی است مرتبی است کا این است می اس

كيار

"کوی داج کو مجرے کی اجا زت خلام نے دی ہے صاحب عالم یُ "تم اگر اجازت نہ دیتے تومعتوب ہوتے یُ

کوی داج نے دونوں ہاتھ سے پر باندھے اور وض کیا ۔ یس چرر رہیں جس نر

"شاہجہاں آباد توکل آگیا تھا ینین پریاگ سے جرسا مان لایا تھا دہ بھالے سنجھ لتا تھا۔ اس سلے مام کے چرن جھونے حاضرنہ ہوسکا؛

"كيساسالان ... كس كاسالان ؟" والأف ابروسميط كروجها

کوی داج نے دونوں ہاتھ زانوؤں پر رکھ لئے۔ اس کے بیکے میں لگا ہوا جڑا وُخنج بیک اکھا۔ چندن سے سفید بیشانی کھی اس نے ایک ٹھنڈی

سانس بی اوژغوم آوازمیں بولا۔ "صاحب عالم می ہندو برجا کے سیکڑوں من انسو، ہزادوں من آہیں اورلاکھوں - ایک میں اور میں اور ایک سیکڑوں من انسو، ہزادوں من آہیں اورلاکھوں

من بيتائيس اكيلے لأدكر لايا بول .... چورچور بوكميا بول "

" بہم محصے سے قاصر ہیں "

" جب سوریہ کے سامنے دیا جلتا ہے تواندھراجاتا ہے ... منتل سماط
کا مہاکوی اپنے آپ کوصا حب عالم کی سرکار میں گذشکا یا ہے میں میں لہریں گیئے
جوالا ساگر کوان پوتر چرنوں میں انڈیل دینے کا سامس (ہمت )نہیں ہوتا "

" سرسوتی ا بھول جا دُکرتم آل تیمور کے جلیل الشان ولیعمد کے حضور میں
موسد یا درکھوکہ تم اس دارا کے سامنے ہو جوعلم کا عاشق اور عالموں کا فادم ہے

.... بے جمبک بیان کرو '' اور کومیندرا چار پر کی آوازسے سادا ایوان گرنجنے لگا۔ " بھارت کے کونے کونے سے لاکھوں یاتری بیوی بچوں کے بوجھ کوئیل کربدیا تراکرتے کا بے کوسوں کے دکھ بھوگتے پریاگ آتے ہیں تیمن گنگا میا کے متعلق الذر کے مصرف کے سات میں سات میں سات میں سات میں ساتھ کا مذالہ

کر بیریا کرا کرنے کانے وسرل کے دلھ بھوسے پریاک الے ہیں میں لٹکا میا ہے پوتر پانی سے کوسوں دور پڑے سر کھتے دہتے ہیں ۔ یہ ماہس نہیں ہوتا کہ اشنان کرئے اپنے کئے کا لکھا دھوسکیں "

دادا كى نفىب كى برجها ئين برجرے برازگى -

سرکاری معول کی در آسمان نے باتین کرتی ہے ماحب مالم اِ.... حکم ہے کہ ہر پاتری اشنان سے بیلے کھری چاندی کا ایک روبی خزانے یس داخل کرے .... بوراج .... اگر ان کرم کے اروں کے پاس چاندی کا ایک روبیہ ہرتا تو پاپ ہی کیوں کرتے .... جب پاپ ذکرتے تو بن کی اچھا در بردک معوری کھانے برگیوں مجبور کرتی .... اس سال یہ خلام بھی اشنان کرنے پر پاگ گیا تھا جب یا تریں کو معلوم ہوا کہ میری بینے بوراج کے شکھاس تک ہے تو ان لاکھوں دکھیوں نے مجھے کھیرلیا۔ انسوق کی گنگا جمنا سے دھوئی ہوئی پرار تھنا میری گودی میں ڈوال دی کہ میں ان کا دکھ اس مہابل کے کانوں تک بینجا دور حس کے ماتھے کا ایک بل بھارت کا اتہاس بدل سنتا ہے "

دارا کاسر جھک گیا اس کی مٹھیاں بندھ کی تھیں۔ ہونٹ بعنج گئے تھے۔

کوی داج نے گرم کوہے پرایک اور چوٹ کی -

" ما حب مالم ... میں اپنے ساتھ ان دکھیاردں کے دکھ سزلاسکا جوفائد کے اس روپئے کے خوف میں اپنے اپنے جھونپڑوں میں اندھیارے یا بیس کی جبیر چادر اوڑھے روتے رہتے ہیں ، لوکھی ہردے کی گندھ میں سڑتے رہتے ہیں " " مها کوی "

" صاحب عالم ''

"ہماری دمایا تک ہمارا پیغام ہینجا دوکر عصول معامن کرایا جاسے گا جس قیمت پرمکن ہوگاں تیمت پرمعات کرایا جاسے گا !

وه دیر مک اس طرح فامن بیٹھے رہے۔

خنک دات کی زلف کرنگ پنیخ نگی تھی ۔ نهربشت "کے کنارے پرکھوے ہوئے مصع جھا ڈوں کے ان گنت طلائی بیالوں میں فوشبودار تیل مبل رہا تھا۔
معنڈی سفید روشنی میں دولت فائذ فاص کا مجلی صی آئینے کی طرح جگ رہا تھا۔
درباد فاص کی بیٹر بھیوں کے سامنے فواج سرانگی ٹواری کندھوں پر دکھے ہوہ دے
درباد فاص کی بیٹر بھی سفید جانے داد کا سادہ چغہ بینے بلکا پیٹکا باندھ ، مرتوں سے
سفید با بیش پینے مہل رہے تھے ۔سایہ ساتھ ساتھ میل رہا تھا۔ ان کے دا ہے باتھ
میں کیساں قامت و قبیت کے موتوں کی سبیے تھی جھٹنوں کے دراز تھی بہوکے
برج میں کوئی کینے طادس بجاری تھی جس کی مرحم آواز نے دات کی فودگی کونشہ
بیلا دیا تھا۔ بھردولت فائد شاہی کی سیٹر بھیوں پر ستھیار کھٹے کے گرزبودا وو

کی صف سے دارا شکوہ باباگزر رہا تھا شہنشاہ نے قبدرو ہوکر فاتحہ بڑھا اور سبع گردن میں ڈال بی ۔ دولت خانے کی محراب سے از بک غلام رکشیم وجوا ہرات میں جگرگاتے باہر تکلے اور مروقد کھڑے ہوگئے ۔

دو تخلیه

وہ الٹے پیروں وابس ہوئے۔ برج کی موسیقی ختم ہوگئی ۔ دور دور تککے گوشے خدّام سے خالی ہوگئے خِلْلِ ہجانی مہلتے کہلتے دک گئے ۔ دادا کے بازوہرِ ہاتھ دکھ دہا۔

" داراشکوه بابا ایم نے تھیں وقت خاص میں باریاب کیا کہ رمزر ملطنت سے آثنا فرائیں .... آج در بار خاص میں تم نے جس حدّت اور شدّت کے ساتھ

یا تروں کے محصول کے خلات تقریر کی وہ۔۔۔'ی<sup>ہ</sup> ویسی کی ان نہائی کی کرین میں جاتہ ہے۔

اطی حفرت نے اسے دونوں با زوؤں سے بکرالیا اور اسی طرح ایک ایک فظیر زور دے کر بولے و جیسے کوئی شفیق باپ اپنے شریر بیٹے کو مجھا رہا ہو۔

« نہیں تم نے جو کچھ کہا وہ درست تھا یکی جس جگہ اور جس طرح کہا وہ شانِ دارائ اور آئینِ سیاست کے خلاف تھا یم کو تخت طاؤس برجلوس کرنا ہے اور اس فظیم الشان سلطنت کا فرمانروا ہونا ہے ۔ متمعاری ایک جنبش لب بزاروں لاکھوں جلیل القدر انسانوں کی تقدیر بناسکتی ہے اور مطاسکتی ہے ۔

بزاروں لاکھوں جلیل القدر انسانوں کی تقدیر بناسکتی ہے اور مطاسکتی ہے ۔

بزاروں لاکھوں جلیل القدر انسانوں کی تقدیر بناسکتی ہے اور مطاسکتی ہے ۔

بزاروں کا کور فیز زیب نہیں دیتا کہ وہ چند آنسوؤں کی گرمی

دادانے احتیاط سے گردن الطائی کہ کہیں اس کا جیغر زریں جرہ مبارک

سے ناگ جائے، دونوں ہاتھ سے پر باندھے اور مفہوط آواز میں بولا.
عدلِ جائے، دونوں ہاتھ سے پر باندھے اور مفہوط آواز میں بولا.
کے ساتھ کیساں سکوک کرنا چاہئے۔ ندھون پر بلکہ ہندوؤں کو اس طرح نواز نا
جاہئے کہ وہ یہ بھول جائیں کہ ان کا شہنشاہ غل ہے ہسلمان ہے .... مان کا
کی محودی نے انھیں اپنی تادیخ ، تہذیب اور علوم سے بریگا نکر دیاہے .... ان کا
اعتاد اور استقلال تقریباً مرج کا ہے .... ہاری کو شش ہے کہ ان کو چوز ہجانی نی
کی برکتوں میں برابر کا شرکی بنائیں۔ شرکے غالب بنائیں۔ جومرہ ہے مہن فیس

شهنشاہ نے اس کے بازوم موڑ دیئے اور استراستہ کر دن بلاتے ہوئے دالان میں گئے مطلّی وابوں میں یردے بنرسے ہوئے کتے ، فانوسوں نے سواج کی روشنی چرابی تھی ۔ ظل سبحانی فیروزے کی چرکی پرمسندسے لگ کر بیٹھ گئے۔ ہاتھ سے اشارہ کرے دارا کو سنری کرسی پر سمفا دیا اور سندی بشت کو د کھا۔ دارانے لیک کربیجان کی نے بیش کردی نظل سجانی نے ایک کش لیا اور است سے بولے. "بنی ... جس طرح مندوستان کی سلطنت روئے زمین کی سب سے بڑی ادر دولت مندسلطنت ہے اس طرح اس کے مسائل دوسری حکومتوں سے برے اور لاتعداد ہیں .... جنت مکانی (اکبراعظم) نے بیاس برس تک بڑی دھی دھام سے سلطنت کی لیکن انھیں کے عہدمبارک میں کابل سے بنارا تک ایس سنتيان كاكيس كه ده علاقه جرمنل نشكركوتا زم خون كى طرب سيابى متياكة المقا باغی برگیا . اب صورت حال یہ سے کہم اپن الوارسے انھیں قابر میں رکھے ہوے میں - ہارے شکروں میں وہ اب مبی مجرتی ہوتے میں لیکن بہت کم تعداد میں اورسیط سے محبور ہوکر۔ مذعرف یہ ملکمی کمبی ہم کوزک دینے کے لئے ہادے

حلقہ گموش ہوجاتے ہیں ۔ طاقور وٹمن کو دہمی سے نہیں دوسی سے تکست دی ماسکتی ہے۔ یہ ان کو مجمعلوم ہوگیا ہے اس لئے ہم ان پر معروسہنیس کرسکتے۔ سارى فلرد كانتظام ان فوجول كانده يرب جراس كرم مك كارامطلب بانندے ہیں .... اور در بار کا رنگ یہ ہے کہ وہ دیسی اور ولائی امیروں کیفتیم ہے. ولایتی امیرایرانی اور تورانی کے حفار وں میں بڑ کر تخت و تاج کے بجائے دینے میوٹے میوٹے مفادات کے غلام ہوکررہ گئے بھی ۔ دیسی امیر خربی منافرت کے علاوہ حجو بے تعلقات کی بھروں میں جکرے بڑے ہیں۔ راجوتوں کا مالم ے کستور کھواہ کونیں رواشت کرسکتا اورسورے بنٹی چندربنشی کو خوش نہیں دیکھ سکتا یعنی مغل سلطنت ایک مریض ہے اور شہنشاہ ایک طبیب اب یہ بات طبیب کی فراست رمنم صربے کر مریف کتنے دنوں زنرہ رہ سکتاہے. ... تم ص وقت اینا مقدمه بیش کر رہے تھے اس وقت ہفت ہزاری اور مشش ہزاری منصب داروں کے اروسر گوشیاں کر رہے تھے ۔ بیشانیان وا كررى تفيل ادرنگا بي سازشي بن رئي تفيل ... تم اين دسية النظري أأزاد خیالی اور مبندوؤل کی سرپرستی کی بنا پرسسلمان امیرول میں نامقبول مورسے ہو. ابردلت تحفادے نقط نظری دار دیتے ہیں لیمن یہ ہاری سیاست مٹی ک مقدے کی سماعت کے بعد مبی فاموش رہے حکم نہیں فرایا تاکہ دربار کومعلوم رہے کہ اس فیصلے کی طوب تم نے مروت ا شارہ کیا ہے فیصل ا برولت کا ہے ام يرفرانا بهي مناسب فيال كرت بي كراكر دادا شكوه با باسياست سع كام ليت تومصول معى معاف برجايا اوران كادامن كيم مفوظ رسا يعنى تم بارب إس ات، ممس انى خواش بان كرت اورم النطور يوعمول معاف كردية! " اعلی حضرت "

جان پرر! یعمول من قلرد کے بے محابی خوانے کی ایک محولی میشق سے ۔ اس کی حیثیت اقتصادی نہیں سیاسی ہے ۔ ا بدولت نہیں چاہے کہ مذہب کے نام پر لاکھوں کروروں انسان میں ایک مقام پرجمع ہوجائیں اورضط ونظم خطے میں پڑجائے اور اس طرح یا تری مکومت کے متاب کا نشانہ بنیں لین طبیب کی نگاہ میں یہ ایک کڑوی دواہے جوم یفن کی محت کے لئے صوری ہے۔ ظاہر ہے کہ مربین کے مضع کا فواب مزہ اسے بہند نہیں کرتا اور ہٹادیئے جائے کی گزارش کرتا ہے ۔ . . . ہم ابنی رعایا سے جومحول لیتے ہیں وہ سارے عالم میں وہ سارے عالم میں جومنال ہیں ، . . . . تاہم ما بدولت کو متصادی دلاسائی میں وہ سارے عالم میں جے مثال ہیں ، . . . . تاہم ما بدولت کو متصادی دلاسائی عزیز ہے ۔ '

" محصول معاف كياكيا "

دادا تنکرگزاری کے آداب کے لئے کھل ہوگیا تسیمات کے بورگزارش

کی .

" طلّبی فی کے الطاف نے اس علام کوج احتبار و افتحال بخشاہے زبان اس کے بیان سے قامرہے "

۔ دادا ہاتھ با ندھے کو اتھا ۔ خہنشاہ نے تالی بجائی ۔ گرز رواروں کی ایک صف ساسنے اگر کھڑی ہوگئی ۔ دارا نے سلام کیا اور اسٹے قدموں باہر کھلا ۔ گرز ہوار دوقطا روں میں تقسیم ہوکر اس کے داہنے بائیں جِلنے سکتے ۔

نما ذظر کے بعد در بارخاص میں جماں بڑے بڑے مبیل انشان امرا ر إرياب بون كوطرة التياز جائے تھے جلة المك وزير اعظم سعدالله فال يش ہوا خل سمانی نیعب کے تنت پر تشریف فراتھے جلبی آئینوں کے اند حکم کائے ہوئے مرمری مصع طا قوں ہر موتیوں کے بروے بڑے کتے ۔ طاقوں میں دھی ہوئی جراتر الكيميس مود اور عنبرسلگ رائها علاكار مهت ك جرابر نكار فانس مقیش کی ملینوں سے جھی جھی کو آتی ہوئی روشنی میں دیک رہے تھے مقربین باركاه كا بجوم مرُدّب كفراتها وزيراعظم كورنش كے لئے حمل توسفيد والْرحى طلابات قالینوں کے فرش کو حفونے تکی شہنشاہ نے ایروکی جنبش سے سعدائٹر خاں کوگزارش کی اجازت دی لیکن برڑھا وزیر اعظم تسیم کر کے خاموش کھڑا ہوگیا۔ شہنشاہ نے اس فاموش کے معنی مجھ لئے اور مشاہ برج " میں علوس کرنے کے من المع كمرس برئ وسونے ما ندى كرووں ، تلواروں اور نيزول كى دورويصفوں سے گزرتے ہوئے فلل سجانی شاہ برج میں داخل ہوگئے . خواجہ سراؤں جبلیں اور فادموں کی مستعد جاعت باہر جلی آئی ۔ اس محلهٔ خاص مِن برائے كك بغيرخصوص اجازت كے داخل ہونے كى جسارت ذكر سكتے تھے۔ آئيز بند اور منبّنت کار دیواری شهنشاه اوروزیر عظم کے لباسوں سے حکم کا اکٹیس ظِلّ ہجائی تخت پر دوزانوبیٹھ گئے۔ اور جلة الملک پرنگاه کی سعدالشرخاں نے دونوں کاتھ سے پر باندھ لئے۔ مهابت خاں (صوبہ دار کابل) کا پرچے لگاہے کہ شاہ ایران نے معاہرہ توڑ

ریا ..... سترہ ہزارا نواج قاہرہ سے تندھار میں گھس آیا ہے ....اور وزیر اعظم خاموش ہوگیا شہنشاہ کی پیشانی پڑٹکن پڑجکی تھی ہمکیھی آواز میں جلہ پوراکر دیا گیا ۔

" نهم نا کام ہوئی <sup>ی</sup>

" اس بارہ خاص میں مالم بناہ کا جرادشاد ہو اس کی میل کی جائے " شہنشاہ نے جراب میں توقف کیا ۔ مغربی محراب کے پردے بندھے ہوئے تھے اور ممنا کے اس کن رے شاہجہانی علم کے مغرور سائے میں سوار ہوے پرکھٹے تھے شہنشاہ انفیس د کھے رہے تھے ۔ بھر حکم ہوا ۔ " لشکر آواستہ ہو"

ا مردگی مے لئے سیہ سالاروں کے نام بعد نما زمغرب بیش کئے جائیں۔ نامزدگی مے لئے سیہ سالاروں کے نام بعد نما زمغرب بیش کئے جائیں۔

وزیراعظم کے شاہ برج سے سکتے ہی قلومعلٰ کے اہم مقوں میں یہ خراکیہ
زخی پر ندے کی طرح منڈلانے گئی۔ بیشا نیان کنوں سے محکمتیں۔ انکھوں کے گوشے
سمبط کئے۔ سوجنی ہوئی نگاہیں پر دہ غیب سے بنو دار ہونے والی صورتوں کا انتظار
کرنے لگیں۔ اکبری دربار میں آہم اور ادہم خال نے جس اندروفی ساذش کو باریا۔
کی سما اسے نورجاں اور شہر پارنے منصب دیئے تھے اور مرتبے بلند کئے تھے۔ ہمد
شا ہجانی میں دہی سازش اور نگ زیب اور روشن آواکا اعتبار حاصل کرمکی تھی۔
اور مغل سلطنت کا مقدر کلھنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ لوبت خانے سے آوام کا ہ شاہی
اور مغلی سلطنت کا مقدر کلھنے کا منصوبہ بنا رہی تھیں اور کان لگائے کھی دہی۔
کی کھیلی ہوئی تمام دواریں اس سازش میں شرکے تھیں اور کان لگائے کھی دہی۔

تقیں موابی سرگوشیاں کرتی تقیس ستون عبلی کھاتے تھے ادر دریجے اپنی انکمیں بھاڑے صورتوں رکھی ہوئی عبارتیں ٹرھاکرتے تھے۔ روش آدا کے ممل کی ڈوٹرھی پر روشن جوکمیوں اور طلائی حیصاروں کی روہیلی روشنی ہیرہ دے رہی تھی ۔ نیزے کی طرح بلندسنگ مرمر کی سلوں سے تراشی ہوئی بھاری حبموں، شربتی انکھوں اور سنہرے بالوں والی اوز بکے عورتمیں تشمی مردانی سسرخ قباؤں پر جاندی کے كربنداور سروں پر سرع شا بهمانى گراياں باندھ ، كريس تلواری اور خفر لگائے ،گدا زمضوط انتھوں میں نیزے نئے مردوں کی طرح بے جهک پیره دے رہی تھیں ۔ اندر من کی طرف سیاه فام صبتی کینزیں سفید لباس بینے حکم کوشیل میں از رہی تھیں اور اردا بیگنیوں ، قلقامنیوں اورمغلانیوں میں حیک رى تقين فرا برمرا بهارى نيتوازى يين اسرك إدّن ك زيورون مي كنده مغردرجسیناؤں کے اندر کھک کھک کرچل رہے تھے صحن کے درمیان ہے تیر کی طرح سیدهی گزرتی بهوئی سنگ مرمر کی نهرایوان کوسلام کرتی بهوئی بیتی هی میگی تھی جودولت خانہ کہ لآ اتھا اور حر لیے حوارے اولیے جبوترے پر اس طرح نظر آر ماتھا میے سنگ سرخ کے ماتھی رسفید بردی بندھی ہو۔ الوان کے اندر اہر على تبيتوں كے سنرے فانوس منور تھے طلائي شمع دانوں ميں لاتعداد كافريموس روش تھیں جن کی اجلی کھنٹری روشنی استر کا رمجتی عارت کو روشن عمل " بنا کے ہوسے متھی ۔ دولت خانے کی اندرونی دلواریں طلابات دیوار بوشوں سے دھکی موتی تھیں سونے کے انی سے نقش حمدت رنگارنگ کے شیشوں سے دھنک بنی موئی تھی۔ وسطالیان میں سونے کے منقش تخت بر حمیر رہے جسم ادر اوسط قد کی روشن آرامسند سے گئی مبٹی تھی ۔ اونی ناک اور کٹارٹی طرح کھنے ہوئے ابروا<sup>یں</sup> بات کی ممانت تھے کہ وہ خل شہزادی ہے۔اس کی مغردر آنکھوں اور مضروط کھائی

سے جلال ٹیک رہا تھا۔ دونوں سفیدہا تھ انگو تھیوں اور انگشتا نوں سے ڈھکے ہوئے سے حقے۔ جواہر نگار حمومر تاج کی طرح جگ رہا تھا۔ وہ قدموں میں بیٹھے ہوئے خواجر سراکو سوحتی نظروں سے گھور رہی تھی ۔ بارگاہ کے باہر خواصیں کھڑی ۔ مواز ہوگیا۔ ایک خواص نے اطلاع تھیں۔ بھر ڈیوڑھی پر شور ہوا۔ خواجہ سرا فہیم کھڑا ہوگیا۔ ایک خواص نے اطلاع دی۔

" برادر دولت بناو .... شاہزادہ سوم تشریف لاتے ہیں "

شا بزادی کھری ہوگئی۔ خواصیس جو کیوں اور کرسیوں اور تیا ئیوں کے شکیے اور بخشیس درست کرنے لگیں ۔ خواجہ سرافیم ایوان کے دوسرے داست سے ابڑل گیا۔ شاہزادی بیٹیوائی کو دالان سے نکلی ہی تھی کہ اور نگ زیب آگیا۔ بیاہ تیزا نمیس اسیاہ کھنچے ہوئے ابرو، ہمین لا نے نتھنوں پر کھڑی اور نگ ، سیاہ گھنی داڑھی، میاہ کھنچے ہوئے ابرو، ہمین لا نے نتھنوں پر کھڑی اور نمی ناکہ ، سیاہ گھنی داڑھی، میلی میرامضبوط کسرتی جسم اور نکلتا ہوا قدر ہر قدم سے احتیاط ٹائیکتی ہوئی شاہجانی کی زر دبایوش بینے متانت ووقار کا عمد بنا آست آر ہا تھا۔ شہزادگی کے التزایات میں صافے کے علاوہ صرف زمرد کے دستے کا ایک خبر تھا جو سیامخلیس التزایات میں صافے کے علاوہ صرف زمرد کے دستے کا ایک خبر تھا جو سیامخلیس التزایات میں سکا ہوا تھا۔ شاہزادی سے نگاہ طبتے ہی اور نگ زیر تبدیلی تو جھکا ۔ دوشن آوا نے بر بھی آیا۔ ابنے ہا تھ سے سند لگائی اور خود اس کے پاس ہی چاندی کی تبائی بر بھی آیا۔ ابنے ہا تھ سے مسند لگائی اور خود اس کے پاس ہی چاندی کی تبائی بر بیٹھا آیا۔ ابنے ہا تھ سے مسند لگائی اور خود اس کے پاس ہی چاندی کی تبائی بر بیٹھا آیا۔ ابنے ہا تھ سے مسند لگائی اور خود اس کے پاس ہی چاندی کی تبائی بر بیٹھا گئے۔ ایک مغلائی طائی کشتی میں عطودان سے کر حاصر ہوئی۔ ووشن آوا نے ہا کھ سے معطودان سے کر حاصر ہوئی۔ ووشن آوا نے ہا کھ سے معطول گایا اور خود ہی دعادی۔

میں دردگار اورنگ زیب کے اقبال کی خوتبوسارے جان میں بھیلا " پروردگار اورنگ زیب کے اقبال کی خوتبوسارے جان میں بھیلا خواصوں نے امین کہی ۔ دوسری مغلانی چکتے کیٹرے اور کھنکتے زیور پہنے اِلن کی شتی ارکھائے سامنے آئی شنرادی نے اپنے ہاتھ سے گلوری عنایت کی اِدرنگ زیب نے تعت سے الکھ کے اورنگ زیب نے اشارہ زیب نے تعت سے ارکھ کرسلام کیا اور گلوری سند میں دبالی ۔ روشن آ دانے اشارہ کیا ۔ تنلیہ ہوگیا ۔ اورنگ زیب نے گرون آ کے طرعه کر آہستہ سے کہا۔ "ایپ نے بے وقت یا دفر لمایا ''

" ہاں .... شاہ برج میں وزیر اعظم بھی بے وقت باریاب کئے گئے !" ر

" آج ۽

« آج ... اور اطلاع می ہے کہ قندماری دوسری مهم بھی ناکام ہوئی ! " و اَنَا بِسُروا نَا الیہ راجعون " ب

"اور نگ زیب نے اس طرح کہا گویا یہ خبراس نے ابھی سنی ہے ۔ حالانکرسولوں خاں ابھی شاہ برج سے بچلے بھی نہ تھے کہ وہ طلع کر دیا گیا تھا۔

بمي ساه برئ سے سے بسي نہ سے له وه سع کر ديا کيا تھا۔ «اور نشکر آدامتہ ہور ہاہے .... دارانشکوہ کوسیہ سالار بنایا جار ہاہے ؛

''ارز سراوسہ ہورہا ہے .... دارا سرہ توسیہ سالار بنایا جارہ " تو پیفرخل اقبال کا خدا خا نظہے''

" إن -.. حب سلطنت كا ولى عهد تفنگ سے شير كاشكار كرنے كى خوشى ميں حبتن برباكرتا ہواس سلطنت كا واقعى ضراحا فظ ہے ۔ با دشاہ كم إمرا الله فلا مے دبا دشاہ كم إمرا الله فلا ألل فلا ألل الله فلا ألل الله فلا ألل الله فلا ألله فلا الله فلا الله

سفید ہوگیا۔ حب اور نگ زیب جلنے کے لئے کٹا ہوا اورکورنش کے لئے جھکا تورژ<sup>ن</sup> آلانے بازورّن پر ہاتھ رکھ کرسیدھاکر دیا اورمضبوط لہجے میں بوبی۔ "اورنگ زیب ....! ج قندهار" بے شکوه" (داراشکوه) کی روبای چالوں کی و جہ سے متھارے التھ پر فتح نر ہوسکا وہ قندهار اگر دارائ توار خور سرکا وہ قندهار اگر دارائ توار دور سرجا نے زیر وزیر کر دیا تویاد رکھو ... کو تحت طاقس تھالی قدموں سے اور دور سرجا گا "

ہ ۔ اورنگ زیبنے ائید میں گردن ملائی اور رخصت کے مراسم ادا کرکے ایوان سے باہزئل گیا ۔

صبح کی توپ کی دغ جی تھی شہنشاہ جھرد کے میں درشن کے لئے بیٹھ کے تھے۔ نیچے جہنا کی مصنگری رہی برہزارہا ہندو مردعورتیں اور نیچ ہما بلی کا درشن کررہ سے تھے۔ دارا شکوہ ابنے ایوان میں تھا جس کے ستون جا ندی کے کیئے اورسو نے کے زیور پینے تھے۔ زرّیں بایوں کے جھیے کھیلے برمرضع مسہری مگی تھی۔ حباب آساریشمی پردے بڑے ہم نے مرہا نے ادھ می شعوں کے قدا دم شمعدان حباب آساریشمی پردے بڑے ہم نیوں پر ویدویں ، ابنشدوں اور تصوف بر کے سانے میں سنہری روہبلی تبائیوں پر ویدویں ، ابنشدوں اور تصوف بر عوبی کہا بوں کے آب ذرسے کھے ہوئے نشخ جے ہوئے کھے ۔ ان کی نہری جلدوں سے یا قوت ویشعب کی "نشانیاں" جھا کہ رہی تھیں۔ صبح کے سالے جلدوں سے یا قوت ویشعب کی "نشانیاں" جھا کہ رہی تھی جس کے چند وار دامن تنگی جس کے چند وار دامن تنگی جس کے چند وار دامن تنگی جب راگ کے سے برشل میں برازرہے تھے اور وہ اپنے قد سے اونچا طاؤس بجاری نے تھی جب راگ کے سے بلند ہرئے تو دالوائے اکویس کھول دیں۔ کنیز نے طاؤس کو سنگر زر کی چرکی پر مطاویا ۔ جوالوائی اور النے بیروں با ہرجلی گئی ۔خواصوں کو سنگر زر کی چرکی پر مطاویا ۔ جوالوائی اور النے بیروں با ہرجلی گئی ۔خواصوں کو سنگر زر کی چرکی پر مطاویا ۔ جوالوائی اور النے بیروں با ہرجلی گئی ۔خواصوں کو سنگر زر کی چرکی پر مطاویا ۔ جوالوائی اور النے بیروں با ہرجلی گئی ۔خواصوں کو سنگر زر کی چرکی پر مطاویا ۔ جوالوائی اور النے بیروں با ہرجلی گئی ۔خواصوں کو سنگر نے کی پر مطاویا کیا ہم الی گئی ۔ خواصوں کو سنگر نے کی پر مطاویا کو میں کرانے کیا کہ کو الوں کیا ہوئی کی کو الوں کیا ہوئی کی خواصوں کو سنگر کیا ہوئی کیا کی کو الوں کیا ہوئی کی خواصوں کو سنگر کو کو کو کی پر مطاویا کیا کیا ہوئی کے دور کی پر مطاویا کیا ہوئی کرنے کیا ہوئی کیا

کا ایک پرا داخل ہوا۔ نمتلفت رنگوں کے ریشیں کا مار لینگے اور حوالیا ں ادرحالوا ارطرصنان مبح کی گلابی روشنی میں مگر کانے کئیں۔ نرشی قالین پریا اِنداز جمیعا یا گیا۔ وہ طلائی سیلائجی ، آ فتار بہنمی دان اور بسیس دان لے کر کھڑی ہوگئیں ۔ وہ اسی طرے کردٹ گئے لیٹارہا۔ جا نگیری طرزے نئے بمعرے ہوئے تھے۔اگبری گیسو گُرُ گئے تھے۔ادنی کشادہ میشانی آئینے کی طرح بے شکن کھی ۔ کا نوں میں بڑے رط سرتی مکیکا رہے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں کلابی ڈوروں کا جال بجھا ہوا کھا وہ اعظار میر گھا۔خواصوں نے بروے الٹ دیئے کسی نے بسرول میں یا دیش یہنا دی حب میں موتوں کے تمجھے طنکے ہوئے گئے۔ وہ تمام صور توں سے لیاز

الوان سے نکل گیا۔ داداشکو، تنسل خانے میں کھڑا تھا۔ ایک کینر کمرمیں جڑاؤ کمر بند ا در دوسری با زوؤں میں جِنسن با ندھ رہی تھی کرسلطان سکیم کی آمد کا شور ہوایسلطان بنگم برمبواینے مرحم باپ سلطان پرویز بر ٹری تھیں۔ دسی نازک حبم ، سبک نقشہ ادر سنري زنگت ـ بلك اسماني رنگ كي پيٽواز اور بڙے بڑے موتيوں كے زيور پينے چھوٹے تھوٹے قدم رکھتی اندر آگئیں کورنش بجالائیں۔ دارا اس طرح کھراسکا ر ہا۔ ایک خواص نے دونوں ہاتھوں پر ر کھ کر وہ مندیل بیش کی جس میں تیاہے بشت بیل دانوں کا سربیج چک رہائقا ادرجیفهٔ زرّبی شعله بنا ہوائقا جب تخلیہ ہوگیا ترسلطان بگم اپنے تبیم سے بھی زیادہ نازک آواز میں برلیں ۔

" چىل بزارىمنصب مبارك بو "

«اپ کونعی مبادک ہوبگ<sub>یر</sub> ؛ دادانے قد آدم اینے کے ساسنے کوے ہوکرمندیل کا زادیہ درست کیا ۔

ر آپ فاموش کیوں ہوگئیں ؟"

۴ ہم کھی سفری تیادی کرتے ہیں ! دادا نے اپنے گلے سے ایک ہارآماد کربیگم کی گردن میں بہنادیا۔ گوشست سے بھرے ہوت سرخ وسفید ہا تھوں کے بیا ہے میں بنگم کا جرہ بھرکر اور اکھایا اور دل گرفته آنکھوں میں آنکھیں فوال دیں نہ

" قندىھار كاسفر اكرے كاسفرنہيں ہے ... يىكيول ساجىم چندروزميں

سوكه كركانطا برمائك كا" « گرآپ کے بغیرشا ہماں آباد قنرھاد کے سفرسے بھی زیادہ عذا س

برجائے گا "

دارا نے تردر سے بلیم کو دیکھا اور وہ آرس بین نی جس کے بیتوری میکھوئے وو سنسكرت كرم الخطيس كنده تق يهومتفكرا وأزمي بولار

" ينطلِّ سِمان كالمكم عِلم " دوان فادَعامِی قدم رکھتے ہی مامزین کورنش کے سے کھڑے ہو گئے مینسکوت کے ودوان کبت داسے ، کوی فریخن واس ، ویروں کے فارس میں ترجمہ کرنے والے کاشی نائھ، ابنشدوں کے فارسی میں طرحا ننے والے دوار کا بِندن سجوں نے تعظیم دی ۔ یہ سب داجیوتی جامے اور یا کامے پینے تھے۔ ان کی گیرایوں اور مند بلوں کے نیچے بلک اور چندن کی سیھی اور آڑی دھاریاں تھیں ۔ ان کے چروں رعالمان تمكنت كى مچورٹ يۇ رىي تقى اور آنكھوں سے تفكر برس رہا تھا۔ دادا اپنى مسندىر گاؤے لگے کربیٹھ گیا۔ خواج سرابسنت جصدر دروازے پر ہزاری ملعت پہنے المانيوں كى شجاعيت وجلادت كا بيلا بناتصور كى طرح كھڑا تھا ، اندرآيا \_ساتھ بي فدّام كي أبك جماعت يا اندازير طفك كرفلاني طِشْتُول كُو بالتقول يراكفاني م کے بڑھی ۔ ما مزین کے عطر نگایا گیا ، گلوریاں بیش کی گئیں ، اگالدان اور حقے

لگاسے گئے۔ دادانے ایک نواج سرامے ہاتھ سے اپنی مٹک کی مہنال قبول کی ۔ ایک ىمش بيا ترسارىمفل تېگوكى خوشبوك معط بوگئى بيوكاشى نائقے نېپلومي دكھى ہوئی ایک یوانی کتاب کھولی۔ چندسطری طریقیں بھر دوسری کتاب سے اس کا فاری ترجەسئايا ـ دادانے قبولىيت كے افھادىي گردن بلادى . كھرخواج مرابسنىت كى اجاز ے چوبدارنے اطلاع دی کہ فانجاں اسلام فاں مرزا داجہ جے شکھ فال کلاب، معظم خاں مہادا وجبونت سنگھ اور راؤ مجھترسال دیوان خانہ حکومت میں بارما ہی کے نتنظر ہیں۔ دارانے تھوڑی دیر بعد ہیلو بدلا۔ حاصرین بزم کھڑے ہرگئے۔ وہ نیم مگاہ سے ان کی سیمات قبول کرتا ہوا بامرنکا۔ دنوان فائد حکومت کے سکین جوزے کے پیچے اس کا ذاتی می فظ دستہ ۔ را جیوتا نے کے مغرور تاریخ ساز خاندانوں کے جِتْم وَجِداعْ زعفوانی بانوں ربطلائی كربندوں میں دوہری طِراوٌ تلواریں باندھے، مونخص مرور کی بھیو بنائے ، ہاتھوں میں لانبے نیزے کئے زعفوانی مگر ایوں میں ر تشیں جینے لگائے شیروں کی طرح کھرے تھے۔ دارا کی نگاہ اٹھتے ہی انھوں نے محصنوں یک سرچھکا کر تعظیم دی۔ توب خائذ ذاتی کے میراتش سیر عبفرتے میں آداب كة اوريكي حلتا بوا دروال فائة حكومت مي داخل بوكيا.

تعوری کو مبری کے دو گائیں کرکے وہ خلوں کے عهد زری کے عبیل المرتبت امیروں کو مبری کے عبیل المرتبت امیروں کو مبری کے حلقے میں کھڑے ہوئے کو مبری کے کیے جلا۔ فادموں کے حلقے میں کھڑے ہوئے کو مرت اور اور اور کی اور اور کی کھڑے اور کی مرت میں دور اور سوار ہوگیا۔ ڈیوڑھی رکھڑے متوج ہوئی مسکرا کر مزاج میرسی کی ۔ خواج سرا در شن کو حکم دیا کہ قدیم دعا گذاور کو انعام دیا جائے اور نووار دوں کے روز پنے مقرر موں اور دولت فائد شاہی کی طون مرکھیا۔

على على مردون كا آفتاب ايك بيركى عركا بوجيكا تقا " بها يد كى سنته ديوننگوا با ندھ بقبھوت كے ، بالوں كى جاؤں كا مك مانر دھونی را سے گیان دھیان میں گن بیٹھے تھے بھر بابانے آنکھیں کھولس اور ہانگ « بوراج كوشبه لكن مبادك بو" خواج سراؤں نے دور کر سبنت کو خبریہ نجائی ۔ خواج سرا سنت نے اپنا میکادر كيا ادرجانري كاعصاص مح سريرناگ داجه كاسنري تعن كفرا تقالميكتا موابارگا كراف جاكفرابوا ادريد ع كي يحي س اوازلكاني -" با با سنتید دید کے بین سے مطابق صاحب عالم کی روائگی کا وقت ہوگیا !" سلطان سکم نے سنگ سماق کی جرکی پر کھڑی موکر نماز کی نیت باندھ لی۔ کنیزوں کی جنگیوں کے ذرکار فولادی سینہ بند کے کا بیٹے لگا دیسے یوشن اور دست بوش اورموزے پہنادیئے سلطان سکم نے سلام بھیرا، مجھ وظالف بڑھے اور مجیلا ہوئی آنکھوں کو بندکر کے دادا پر دم کر دیا اور اس کے آہن بیش سینے پر سرد کھ دیا۔ دارا نے وزنی دستا زیوش ہا تھ اکھا کرسلطان سکم کا سرسلایا یکھوری کمو کر جواٹھایا۔ پیشانی پر حفولتے زور بھاکر وسہ لینے رکے لئے مرحصکایاتو انکوں سے دوانسو فیک كربيكم كے رضاروں يرجك اسم و وبيكم كوسمارا ديے يردي كك آيا قدموں ى مانوس ماب من كربيكم دارا ف الك موكنين - بالمرتطق بى بيكم في م المعون ے سلیان شکرہ کو دیکھا جرسے یا وُل مک لوہے میں عزق تھا بیلیا تسلیم کوجعکا

توبیگم نے آگے بڑھ کر اپنے کلیج سے لگا لیا اور مغل شمزادیوں کے روایتی تمل کی سادی قوت سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ سبزہ آغا نہیٹے کی بیشانی پر جلتے کا بینتے ہوئٹ رکھ دیئے ۔ جداکرتے وقت آہستہ سے بہلا اور آخری جلہ کھا۔
"جاؤ ..... اور آل تیمیور کے جاہ و مبلال کے علم لراکر آؤ "
فریو ٹرھی پر دارا کے نزول فرماتے ہی لیگیوں اور سنتوں نے ہجوم کیا اور ویت کی دمائیں دیں سنتھ دیو نے اپنی گردن سے سیاہ سنکوں کی الا آماری اور ولیعمد کے جشن پر باندھ دی ۔

نواب بادشاه سکم جان آرا بانواین دولت فائه فاص کی مطلا محراب یس کظری تقیس د دواز قد اور اکبر محصی داور کنیزیں داواشکوه کی آمدی خبرلار می تقیس د دواز قد اور اکبر می جسم کی بادشاه سکم مرسے یا وُن تک سفید ابریشیم کا لباس اور ایک وال کیم یو کشون تین خاموش کظری تقیس د داسند با تھی میں مرشا بجانی دور کی جھو فی شکیس محرابیس کا نب الحقیس سیاه ان نظیس آنکھیں آنکھیں مغل شاہنشا ہی کے متقبل کے اندیشوں سے بریز تھیں بیشت پردا سنے بائیں دور تک مغلانیوں ، خواصوں اور کنیزوں سے بریز تھیں بیشت بردا سنے بائیں دور تک مغلانیوں ، خواصوں اور کنیزوں کے برے ساکت کھوے میں خواج سراح تیم کی آواز بلند ہوئی ۔

" مهين بردخلانت، ولى مهدسلطنت ، بداغ ودد لمان تميورى دهينگيزي اشاه بلندا قبال سلطان دادانكوه اعظم !!
شاه بلندا قبال سلطان دادانكوه اعظم !!

روان بن معلی وروانون می ادارانکوه داخل مرچکاتها . بادشاه میگی ... جن کے

اكبراعظم نے يونخ كئے كئے، جائكرنے نازا طفائے كئے اور من سے شاہجما ل نےمشورے ما بگے تھے ۔ خان خانان اسلام خاں ، خان جساں علی مردان خان اعظم مهابت خاں جیسے بے نظر سیہ سالارجس کی سواری کا یار کڑھنے کواقبال مندی تعوّد كرتے ستھے۔ وہ جاں آرا آہستہ سے علی ۔ دس قدم كے فاصلے سے تخت طاؤس كے سامنے تخت نشین ہونے والے شاہزادے نے گھٹوں تک سرحمکا کر کورنش ادا ک ۔ بادشا ہمگم کی رفتار میں کوئی فرق مذایا۔ قریب پینچ کرشا ہزادے سے سریر المحة ركها اورائي سائمة لئے ہوئے آئیں۔الماس کی چرکی پرسٹھایا سلیان شکوہ كويينے سے لگاكر زر كاركرسى يربينے كامكم ديا يكن وہ سأيم كرتے حس طرح كھڑا ر تما اسی طرح کھڑا رہا ۔ بھرکنے رس سات جواہروں ، سات دھا توں اورسات<sup>ا</sup> ناج<sup>وں</sup> كے طباق خوان اور كشتياں كے كرماضر بركمي . دارانے صدقات بر اتھ ركھ ديا اوروہ متاجوں میں تقسیم ہونے ملے کئے بھرایک مغلانی نے زمز دے بیالے میں أب زمزم بيش كيا . ولي عهد في سير بوكريا بيم إيك خواص سوف كافتى يم غلات سے وصلی ہرتی عوار لائی۔ بادشاہ سیم کھڑی ہوئی۔ انے التھ سے دارای کریں وہ تلوار با ندھی جو دس برس تک جمائگیر کی کمریس رہ حکی تھی اورجس کا نام " داب جا نگیری" تھا۔ یہ سارک تحف دے کر دارا کے ٹانے پر اتھ رکھا اور مكاؤں كے يرتحل اندازس زمايا۔

« خداسے دعاہے کہ تتھاری ایک دکاب میں بندوستان کی فتح ہو ا ود دوسری رکاب منتیم کی تنکست "

سیمان شکوہ کوآغوش میں لیا تواس کی آنکھوں مس انسوا کئے ۔ بادشاه سليم نے اپنے روال سے آنسوند نخفے ادرسکر کر کو ایج میں فرال ۔ " آنسو! .... ادر تمعاری آنکھوں میں ؟ .... جن کی الرارسے موت بنا ہ

انگی ہے۔ جا ق... میدانِ جنگ میں ہیبت بابری ادرصولت اکبری کا افلار کو۔
... کو مغلوں کی میراث کے تم ہی کا فظہو۔ پھر ایک خواص مجھلیوں کا مرتبان اور
دی کا طباق نے کوشکون کے لئے سامنے آئی۔ بادشاہ بگیم نے ہا تھ سے ولی عہد
کے ہائیں بازو پر تعویذ باندھا۔ اور ڈیوڑھی کے جھوڑنے آئیں مسلم صبنی کنزوں
اور خواج سراؤں کے بروں سے گزرتے ہوئے دارائی نگاہ خواج سرا عتبر پر اکھ
گئی جوشا ہزادی روشن آوا کا مقبول بارگاہ تھا۔ عبراسی مجگ زمین بوس ہوا اور سنے
میر ہاتھ باندھ کر خوشا مدسے میکتے لہے میں بولا۔

« صاحزادی علیا حفرت صبح سے بیقرار ہیں کہ صاحب مالم کو ایک نظر وکھ لسی "

" قصرے حضرت سلامت کے برآمد ہوتے ہی علیا حضرت نے نزول فرایا... اور دیدار سے محروم وابس آئیں " روشن آواکی ڈیڈرھی سے گزرتے ہی صحن میس روشن آداکا سامنا ہوگیا۔ اور وہ سلیم کے لئے خم ہوگی۔ اور بارگاہ میں تشریف لے چلنے کی گزارش کی۔ دارا اسی مجکہ کھڑا رہا اور نرمی سے بولا۔

"شاہ برج مین طلب سیانی مجرے کے نتظر ہیں اس لئے !

روش کرانے کوئی اصرار نہ کیا ۔ صدقات و خیرات کی شتیاں بھائی کے مرسے بچھاور کس ۔ آیات قرآنی بڑھھ کر دم کس ۔ داہنے جوشن بر ہاتھ رکھ کے جسیت غریب دعادی۔

" خداآپ کے ہاتھ سلطنت مغلبہ کو محفوظ رکھے "

سلیمان شکوہ اس دعامیں حمیمی ہوئی مدرعاسے ترب ارتھا اور داراکے سلیمان شکوہ اس دیما ہو

نقش قدم رجيتا ہوا باہر كل آيا۔

شاه برج کے ساننے روستناس خدمت گزاروں اور چیوں کا دستہ کھڑا تھا۔ داراکو دکیفتے ہی خواج سرا امتبار خال نے کورنش اداکی اور ظلب سجانی سے باریابی کی اجازت لینے اندر حلاگیا ستونوں سے لگے ہوئے سلے غلاموں نے مطلا مواب پرزی ہوئی مرتبوں کی طین التھا دی ۔ فیروزے کی حرکی پرشہنشاہ دوزانو بیٹھا تھا تیاہ مندیل الات مروارید کے سریج کے قلب میں جیف مرضع کے نیے کئی ہزاد مقال کا ہیراروش تھا۔سفید برملال واڑھی کے نیچے الماس کی ارسی ترک وری تھی۔ جے اللّ سِمانی اکثر بینے رہتے . موتیوں کے تکے جمسون گریانوں اور استینوں کے ہیرے نتھے نتھے چانوں کی طرح منور تھے ستواں ناک کے بائیں طرف سیاہ مستے سے تکا ہوا ایک بال تک سفید مرکبا تھا۔ بیٹت پرخواص خاں اور ممدم خاں کھے۔ ہوئے موقع بلارب تھے۔ داہنے ہاتھ پرجلۃ الملک سعدالٹرخاں وزیراُغطم خلعت فاخرہ پہنے مودب كطوا كقار بائيس طرف خان دوران نجابت خان مرزا دام ليع شكمه خان كلان معظم خاں دائے دایاں حیترسال ادرمیراتش قاسم خاں سونے جاندی سے زرد اور فولادی لباس پہنے دست بستہ حاضر تھے۔

دارای کورنش بیزظل سبحانی نے نگاہ اکھائی اور ارشاد فرایا۔

امیران والا تبار اور را جگان جلاوت آثار تمهاری رکاب میں ویے جاتے ہیں۔
اور حکم کی جآنا ہے کہ ان کے حبگی مشوروں کا کھا ظار کھا جائے منٹل سلطنت کے یہ وہ مرواد
ہیں حبوں نے میدان جنگ میں ترمیت پائی ہے ۔فقوحات کے ملم اڈرائے ہیں اور ایروت سے شجاعت کی دادلی ہے۔۔۔۔ قندھار ایرانیوں کے تاج کا ستارہ اور ہماری یا پوش مکومت کاموتی ہے .... تاہم داب خسروی کا تقاضہ ہے کہ قندھار کے سینے پر ہما دندہ کھڑا رہے اور ایران کا قلب ہماری تلوار کی زدیس رہے .... بہا بت فاں موبے دار کا بل کو زبان جا جکا کہ وہ بلنج وبدخشاں کی سرزنش کرتا ہوا قندھار کے دروازے پر پہنچ جائے اور ہمھارے ورود کا انتظار کرے .... جاتے ہی جائے قندھار کا جاتے قندھار کا جاتے قندھار کا جاتے قندھار کا کا جندم کر دیھیلے ہوئے قلعوں کے زنجیے کو جھین کو اور قندھار کا محاصرہ کرلو .... فینے کی کمک کے لئے جندم نولوں پر کھڑے ہوئے اصفہان کی ایک عاصرہ کرلو بہنچ سکتی ہے لیکن دور دوازش ہجماں آباد سے ہم ہی ھیجی جاسکتی ہے .... تاہم کسی بے جاشی عدت اور جان لیوا جلادت کے اظہار کی اجازت نہیں دی جاسکتی ۔۔۔۔ بابدولت کو اپنے سیبر سالار قندھارسے زیادہ عزیز ہیں "

کلّسِ الْمَ تَحْتُ سے نیج آئے۔ دولت خانۂ خاص کی پیڑھیوں تک بنفس نفیس رخصت کرنے تشریعیٰ لائے ۔ دادا قدمیوس کے لئے جھکا تواسے سینے سے لگا لدا۔

نوب فانے بردالا کامشہور التھی" فتے جنگ" زرنگار ہودہ کی قب السین ، مضع چھتر کا تاج لگائے التھیوں کے باوشاہ کی طرح کھڑا تھا۔ دارا کو دکھے ، مضع چھتر کا تاج لگائے ہوئی سونڈ الٹھاکوسلام کیا۔ اور بیٹھنے کے لئے جھکا۔ ہووج سے نگلتی ہوئی گنگا جمنی بیٹرھی پر باؤں رکھتے ہی نقارے پرچرط بڑی اور نوب فائے سے جامع سجدے آگے تک بھیلا ہوا اشکر حرکت میں آئی۔ برای اور نوب ، ایک سوستر منگی ہاتھی ، ستر ہزار سوار ، دس جوار بیدل بندو تی ، یا بخ ہزار برقن داز، مین ہزار محدی ایک اس سنگر اش اور نقب کن ، یا بخ سوسنگر اش اور نقب کرنے لگا۔ نین سوستھ، وس ہزار فادم غوض بودا کا دفارہ بہلی منزل کی طوت کو پے کرنے لگا۔ نین

اونوں پرک ہیں لدی تھیں۔ سات ہاتھیوں پرسنسکرت، عربی اور فادس کے بندائی عالم ،کری ، شاع بہنج ، دست شناس ،سنیاسی اور بیرگ سوار تھے ۔سرکوں کے دونوں طون کھڑی ہوئی شا ہجاں آباد کی آباد ی خراج عقیدت بیش کر در ہی ۔ شا ہراہ کے دونوں طون کی عادتوں کی جھتیں ، در دازے ، چیوترے اور در تیجے تما شا ہؤں سے جھلک رہے تھے ۔ جب سواری قریب آتی تو گلاب پاشوں اور طشتوں سے خوتب دارا مجا ہر نگار فائل ہے جاتے ۔ دارا جو اہر نگار خود کے نیجے جکتی ہوئی پرعزم اور مشفکر آنکھوں سے گنجان بازا ووں اور فلک ایس عمارتوں سے مجھوٹتے ہوئے نعرہ ہائے میں وعقیدت قبول کرتا ہوا گزر دہا تھا۔ عمارتوں سے مجھوٹتے ہوئے نعرہ ہائے میں وعقیدت قبول کرتا ہوا گزر دہا تھا۔

قندهارایک منزل برتھا۔ تورفانہ ، بیرتات فانہ ، جاہرفانہ اور خزانہ توب فانے کے ساتھ بیجھے آر ہا تھا۔ دارا ظلّ سجانی کے فاص سوادی کے گھوڑے" فلک بیما " برسوار مبند وستان کے مشہور زبانہ سالاروں اور پشینی داجاؤں کے سبزہ آفاذ بیٹوں اور بھائیوں کو مبر میں لئے فاصے کے ہزاد سواروں کے ساتھ شکار کھیلتا مجام ہوئے تیروں، چیتوں ، کوّں اور پانوں کی انتخاب لئے ہوئے ساتھ تھا۔ دریا نے نیلاب کی دادیوں کے سلسلوں کی برتھائیاں بڑنے نگی تھیں کہیں کہیں ذریا نے نیلاب کی دادیوں کے سلسلوں کی جوائیوں کے بھاری بھیں کہیں کہیں خین سبزتھی اور خور دوخو تبوداد کھیولوں کی جوائیوں کے بھاری بھاری برسلیقہ کلاستوں سے آباد تھی۔ سامنے تمال سے جوب کی بھاڑیوں کا سامنے تمال سے جوب کی بھاڑیوں کا سامنے تمال سے جوب کی بھاڑیوں کا مازتھا۔ قندھار کھ انتخاب میل دم تھی بوری کی اس طرف قندھار کھ انتخاب میل دم تھی بوری کی انتخاب کی اور کھی بوری کی اس طرف قندھار کھ انتخاب میل دم تھی بوری کی انتخاب کی اور کھی بوری کی سامنے دریا کی طرح جل دم تھی بوری کی انتخاب کی دریا کی طرح جل دم تھی بوری کی انتخاب کی دریا کی طرح جل دم تھی بوری کی انتخاب کی دریا کی طرح جل دم تھی بوری کی انتخاب کی دریا کی طرح جل دم تھی بوری کی انتخاب کی دریا کی طرح جل دم تھی بوری کی کھی بوری کی کا نی دریا کی طرح جل دم تھی بوری کی کا نیاز تھا۔ سبک اور کھی بوری کی اس طرف قندھار کھوا تھا۔ کو کو کو کی کھی بوری کی کھی بوری کی کا نیاز تھا۔ سبک اور کھی بوری کی انتخاب کی دولوں کی کھی بوری کی کھی بوری کی کھی بوری کھی بوری کی کھی بوری کی کھی بوری کھی بوری کھی بوری کھی بوری کھی بوری کھی بوری کی کھی بوری کی کھی بوری کھی بوری کھی بوری کھی بوری کھی کھی بوری ک

ایک نیزہ چڑھ جیکا تھاکہ ہرادل کے سوار گھوڑے کداتے آئے اور داہنے ہاتھ کی یہ بیتے ہیاڈیوں کی طون اشارہ کیا۔ دیکھا گیا کہ سوار دِن کی ایک قطار جیونٹی کی لیکر کی مانند بڑھتی میل آدمی ہے۔ پارے کی طرح بے قرار فلک بیما پرسوار دارا انجی سوچ ہی رہا تھا کہ میواڈ کے حشیم وجراغ رانا جگت کے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور عقاب کی طرح الڑکر سواروں کو جائیا۔ مقربین نے جب رانا کی خطرناک مبلاوت پر اندیٹے کا افہار کیا تو دارانے خود بھی گھوڑا اٹھا دیا۔

يصرآواز آني .

"امیرکابل وسیم و بلخ و مرخشاں .... خان اعظم مرزا امراسی مهابت فا اور المراسی مهابت فا اور المراسی مهابت فا اور المراسی مهابت فا اور المراسی المعظم طلائی زره پہنے ، طلائی خود بر ایک بالشت لمبی لائے ہوا۔ ایسا اللہ اللہ میں بر دریا کی طرح سفید داڑھی ارتا ہوا سیاہ کھوڑے پر طلوع ہوا۔ مفت بزاری منصب کی علامتیں طوغ وعلم ونقارہ ساتھ جل رہی تھیں برجاس قدم کے فاصلے پر فان اتر بڑا۔ بڑی بڑی بنا وتوں کو کھیل ڈوالنے والے محاری قدم رکھتا قریب آیا۔ کمرسے وہ موار محالی جس کی ارسے غزیس تک جینے المفا تھا۔ کو رئش اداکی ۔ ولی عہد سلطنت کے وست راست کو بوسہ دیا اور بوڑھے مضبوط آبن پرش اداکی ۔ ولی عہد سلطنت کے وست راست کو بوسہ دیا اور بوڑھے مضبوط آبن پرش اداکی ۔ ولی عہد سلطنت کے وست راست کو بوسہ دیا اور بوڑھے مضبوط آبن پرش اداکی ۔ ولی عہد سلطنت کے وست راست کو بوسہ دیا اور بوڑھے مضبوط آبن پرش اداکی ۔ ولی عہد سلطنت کے وست راست کو بوسہ دیا اور بوڑھے مضبوط آبن پرش

" قنرهار کی کیا جرے فان ؟"

اور شاہزادے کے مقربین اور خان کے سلط دار ایک تیر کے فاصلے تک پیچھے سٹ گئے ۔ خان نے جگوڑے پر بیٹھے ہوئے دادا سے کچھ ہی نیجا تھا سفید ابرد اٹھاکر نیم خفتہ اکھیں کھولیں اور ارلا۔

جیسے بہاڑی ندیوں میں بتے ہوئے بڑے بڑے بتھ کرا اکھیں۔ " قندھارے دومنرل پرشاہ ایران قیم ہے۔ قلع کے اندر بچاس نزار سوار اور بھاری توب فان ہمارے محاصرے کا انتظار کررہاہے۔ قلعے کے اہر بچاس بزار قزلباش بندوقمي اميرون اورشا بزادون كى كمان مين متنظ كحطي بس "

« بلخ اور بدخشال ؟ "

« واليان بلخ ومدخشاں اور با منبان غزبيں وبخارا مهابت خانی نشكرمیں زخرمیں ينے صاحب عالم كے ورودسوركى دعا مانگ رہے ہيں ۔ ايك ايك حِيّا اور ايك

ایک قریے پرشاہجانی اقبال کاعلم اراد ہا ہے "

« طَلِّ سِي أَي كَا ارشاد ہے كَ فَندهارك اطراف مِن كِفيل بوك تمام قلون كوزركر ليا جائت تاكه محامره سخت بوجائ "

« بستِ، اخ مَنَد، شبكَ اورشاهَ بيركه تمام قلعوں ميں قزلباشوں كى

چھاؤنی ٹیری ہے لیکن اگر حکم ہوتو تمام کے تمام کھڑی سواری فتح کرکے قدموں میں وال دون .... مر "

\* مُحركها خان أعظم ؟\* " قنرهاري سخيرمسكل مي "

« اصفهان کی فتح آسان "

" ہم نے اورایرایوں نے یکساں طور رایک صدیبی تک قندھادی مفاظت کے

اسمام کتے ہیں بتیجہ یہ ہواکہ بہاڈی جوٹی پر کھڑا ہوا پیشکین دیوتقریباً ناقابل نتح ہوگیا ہے۔ سمارے ہاتھ اس وقت آیا جب قلعہ دارنے اپنی مرض سے ہماری غلاقی

قول کی ۔ ہارے ما تھ سے اس وقت تطلاحب قلع دارنے ہم سے مداری کی اس منے صاحب عالم قندهاری قدرتی دیواروں کوتوٹر ناملنکل ہے کیوں کہ دہاں كے كار فانوں ميں توبيل و هلتي بيں اور بارور بنتى ہے۔ اب صرف ايك صورت ہے"

س داراشکوه

"کي هِ"

«ہم قندھارکواصفہان میں فتح کریں " «کامطلب ہ"

" صاّحب ما المُ طلّب سحانی سے گزارش فرمائیں کہ م کو ایران میں داخل مرتے کی اجازت دی جائے ۔ یہ کبمی تحریر فرمایا جائے کہ بمیں مزید بشکر اور خزانے کی ضرورت نہیں ۔ قندھا دکی حراست کے لئے نکلنے والانشکر سارے اصفہان کو خارّ

كردين كے لئے كافى ہے "

دیریک داراکی سیاه دارهی حوابه زنگارسینه بند میرکی رمی ـ خان دعظم دیر تک رکاب بکوے حواب کا انتظار کرتا رہا ۔

تازه دم مهابت فانی نشکر کے ساتھ دادا نے بسنت پر دھاداکیا ادر کھڑی سواری ہے لیا بسنت کے قلعے کے سفید ددلت فانے میں داداکی بارگاہ کا سازو سالمان الاسترکیا گیا۔ چاندی کے تخت پر مجھ آلگا کر شاہزادے نے مبلس کیا سب سے بہلے مهابت فال نے اولین فتح کی مبارکبا د دی۔ دائی بلخ نذر محد فال اور دائی برخشاں اصالمت فال کو نذر میں بیش کیا۔ دونوں بوڑھے سردار چاندی کی زنجریر بخشاں اصالمت فال کو نذر میں بیش کیا۔ دونوں بوڑھے مردار چاندی کی زنجریر بیض سامنے آئے گھٹنوں برگر کردم کی بھیک مانگی جو قبول ہوئی ۔ میر ہرات ، خزیں اور بخادا کے وہ باغی بیش ہوئے جو بلخ دیدخشاں کے دالیوں کی دد پر فزیں اور بخادا نے ان کوسوئی پر میڑھائے جانے کا حکم سایا ۔ بھردہ کشتیاں قبول ہوئی ۔ دادا نے ان کوسوئی پر میڑھائے سے لیریز تھیں مطلائی اور سیمیں ساز دسامان ہوئی مونیں جو اہرات اور بارج جانت سے لیریز تھیں طلائی اور سیمیں ساز دسامان

ے آراستہ گھوڑے لائے گئے جوبیند فاطر ہوئے۔ سب سے آخریں چارسوئنین سامنے آئیں۔ ان میں بلخ دبخارای وہ شہور کنیزوں بس میں جوتص دموسیقی میں دور دور تک تبہرت رکھتی تھیں۔ دادا کے حکم برسید جعفر نے دس کنیزی عمرش اور فن کے لحاظ سے نتخف کر لیس۔ باتی سالادان بشکر میں تقسیم ہوگئیں ادر اخوند، اور ماجی بیر کے قلعوں کی نتح کے لئے خال کھان نجابت خال مرزا راج بے تکھ ادر رستم خال فیروز جنگ کو احکام دیئے گئے۔

مب زورشور سے بسنت کے ملع پر دات اتر نے لگی، اسی دھوم دھام سے رؤتنی کا نشکر حرکت کرنے لگام شعلیں بتمعیں، جراغ، چکیاں، کنول، گلاس جھاز فانوس روشن ہو گئے۔ دارا قلع کی دوسری منزل کے مغربی برج میں بیمطا تھا فائوں روشنی اور پیجوان کی کوکوا ہوئے کے علادہ کسی دوسرے کو حضوری کی مجال شہمی ۔ وہ اپنشدوں کا ترجمہ پڑھ رہا تھا اور مخطوظ ہور ہا تھا کہ منظور نظر خواجہ سرابسنت نے حاصر ہوکوگذارش کی۔

« سيرجعفرمامنرس "

راداتے یہ خراس طرع سنی کو یا سید جعفر کے سر برسینگ اگ آئے ہیں ایس نے بیچان کی نے زانو پر ڈال دی اور سرکوجنبش دی ۔ جعفر کے ساتھ ایک اوپنے قد اور بھر بورج ہم کی سرخ وسفید عورت اندر آئی اور کورنش کے لئے تم ہوگئ ۔ وہ سیا کا مدار چر کی پہنے تھی ۔ او نیچ بھاری کہنئے سے کی ہوئی سہری پنڈلیاں " دوشاخوں" کی طرح روشن تقییں ۔ گوشت سے بھرے ہوئے گنوں پر گھنگھ و بندھے تھے ۔ بیچ سوئے کے میں لانبی زنچروں ہیں بندھا سوئے کے برہنہ بازود کی برج سشن سیح ۔ تھے ۔ میں لانبی زنچروں ہیں بندھا ہوئے جرے پر کا جل سے سیاہ بی آئھیں میا " جگ سرخ ہونٹول کی ہوس انگیز درازسے دائوں شاب کی گگ سے دہک رہی تھیں ۔ بیکے سرخ ہونٹول کی ہوس انگیز درازسے دائوں

کے موتی نظر آرہے تھے۔ وہ جب سیرسی ہوئی تو شمزادے نے سوچاکد اُلگھول<sup>ے</sup> کی رکاب ٹوٹ گئی ہرتواس کے کو لھے پر باؤں رکھ کرسوار ہوا جا سکتا ہے۔ دارا نے جغہ کو گھور کر دکھا۔

وينزر محدفان كى دربارى رقاصه لالربے يا

دارانے کیفرایک کش لیا۔ بسنت نے طلائی کشتی میں جواہر نگار مراحی اور زمرّد کا بیالہ سجاکر رکھ دیا۔ اب دوسری کنیز بیٹس ہوئی۔ وہ لانباکر تا اور شلوار پہنے تھی۔ کرتے جوڑے تنگ بیٹے میں جاندی کے گھنگھ ووّں کی گوٹ گئی تھی۔ وہ نازک ترین ناک نقشے اور سبک ترین ہاتھ باوّں کی معصوم سی اوکی کھی۔ کہ ان کہ نی

" یہ بخارا کی گل بدن ہے اور طاؤس بجانے میں بے مثال ہے !!

اجائک بہت سی کنیزی ایک ساتھ برج میں داخل ہوئیں۔ وہ سب بدن ہو منظر معے ہوئے سرخ بہز، سیاہ اور زر دجست پائجاہے اور آنکھوں میں کھسے جانے والے زنگوں کی بیٹوازی پہنے تھیں۔ سرتال کے ساتھ سلام کرتی ہوئی آگے برطیسیں اور تیجھے ہوئی کو کم کا انتظار کرنے لگیں۔ داوا نے لاکونکاہ مجم کہ دیکھا۔ وہ مختر المھاتی ہوئی آگے بڑھی سلام کئے اور صرامی المھاکر باہر نکھے ہوئے کو کھے برکھ لی ۔ لائی بہین انگلیوں میں سز مچھول کے اند بیالہ المھالیا اور دعوت دیتے ہوئے کہ بیالہ المھالیا اور دعوت دیتے ہوئے بہناہ جسم کی ایک ایک اور المھال کرشا ہزادے کو بیالہ بیش کیا بسنت ہوئے بہناہ جسم کی ایک ایک اور نفت کی خناک لذت سے دل تھو کھوانے نئے کی برائے ہوئے کہ ساتھ جسے سازا جسم نئے کا برائے ہوئے سازا جسم کی انگلیوں کے ساتھ جسے سازا جسم کی ایک ایک موری آگھوں کے ساتھ جسے سازا جسم کی ایک ایک موری آگھوں کے ساتھ جسے سازا جسم کانے رائے اور انتھا کے اور کی آگھوں کے ساتھ جسے سازا جسم کی ایک رائے اور کی آگھوں کے ساتھ جسے سازا جسم کی نیکھوں کے ساتھ جسے سازا جسم کی نیکھوں کے ساتھ جسے سازا جسم کانے رائے اور کی تھوں کے ساتھ جسے سازا جسم کی نیکھوں کے ساتھ جسے سازا جسم کی نیکھوں کے ساتھ جسے سازا جسم کی نیکھوں کے ساتھ جسے سازا جسم کونے تھوں کے ساتھ جسے سازا جسم کی نیکھوں کے ساتھ کے ساتھ کی تھوں کو تھوں کی تھوں کی تھوں کے ساتھ کی کھوں کے ساتھ کی تھوں کے ساتھ کی کے ساتھ کی تھوں کی تھ

دارای نگاہ پڑگئی۔ ہاتھ سے ساغ بھینک کر اشارہ کیا ۔ مگلبدن تخت کے ساسے ا کر کھڑی ہوگئی۔ نتھے نتھے موتوں سے اس کا چرہ چک رہا تھا۔ دارا نے معتد سے يشت لكاني ادركرج دارآوازي بولا.

.. نہیں کینےوں پر منظلم کرنے کئیں " مغل شهزاد ہے جب دن عورتوں ہے -ك اس دن دوي زمين كى يرب نظير الطنت ختم بوجاك كى ..... مانك كيا اللمى

ئنزكے موظ كانية رہے اور انسو ليكة رہے . « تخت طادُس کی قسم جرانگے گی عطاکیا جانے گا یُ<sup>'</sup> برین کرنے

كنيزنے اينے آپ كوسنبھالا اور يورى قرت سے اپنے الفاظ الگ ديے ۔

« ولایت بخاراک بادشاه اصالت خان کی رفاقت "

« قبول کی گئی ... بسنت !"

" صاحب عالم يُ

« حكم دوكه المبي .... اس وقت گليدن كراصالت خاں كى قيام كاه يرينجايا

بسنت كنيزك مائه بابرنطن لكاتوكم بوا

« ان کینروں میں جرکھی جمال اور حس کے پاس جانا چاہے .... اسے ابھی لے جا دُ .... اور اہمی منزل مقصود کا بہنچا نے کا بندوبست کروی بسنت دیرتک کھڑا ر ہالیک سی کنزنے اسے آگھ اٹھا کرتھی ندویکھا۔ " صاحب عالم کے قدموں کی جنت جھوڑ کر جانے برک کی رضامند نہیں "

اوروہ گلبدن کے ساتھ یا ہڑتک گیا۔

کل بدن ملی گئی لیکن اس کے آنسو دارا کی آنکھوں میں ناچتے رہے۔ان میڑ چھوٹے طلسی آئینوں میں اس نے سادے جان کے دکھوں کی صورتیں ڈیکے لیں · چندسکوں، زوروں اور کیروں کے لئے انسانی زندگیوں کے نیلام پر مڑھائ مانے کے بھیانک مناظر دمکیہ لئے۔اس کا مزاع کدر ہوگیا مشرق کے میاس درباروں کی کسوٹی رکسی ہوئی لالدور یک بیالہ لئے کھڑی رہی بھولبرز جا کشتی میں رکھ دیا۔ تخت کے سامنے کھری ہوکر گھنگھ وجھٹے نے گئی ۔ دارا کلیدن کے انسود كطلسم فأنے سے باہرآیا۔ لالے بے ما باحسن كے ہوسناك تقاضوں سے مود ہوا۔ آہستہ سے سرکوجنبش دی ۔ سرکی جنبش المبی ختم نہ ہونے یا تی تنی کہ اس نے بھربور باؤں کی مفور ارکر وہی کا آغاز کیا۔ جیسے صلت گرمیوں کے پہلے روزے کے انطار کی ترب دغ گئی ہو۔ وہ بغیرماز کے ناچ رہی تھی ۔مشک کے ابرو،نیلم کی آنکھیں ، یا قوت کے ہونر ، سیاہ رتشیم کے کیسو ، سنگ مرمری برجیاں ، پاکھی دانت کے نازکستون ، سونے کی محرابیں ، چا ندی کے مخروطی شمتیرا ورمتور کے گسد سب این غودر کے نشتے میں ناچ رہے تھے۔ مبب وہ ناچتے ناچتے جھونک لیتی اور كمير دار انكالبيث جآبا تر دارا ك نشيلى شرميلي أنكيس جهيك جاتين ادر كنيزكي بے معیک نگاہ سرگزشیاں کرنے کی جسارت کرنے گئی ۔ ووج کے اسی کھے میر حبفر ا مَرُدِ آماً تَوْنُكُاهِ كِي سائعةً بَلِي كُونَدُكُنَّ بِحِيان تندرست خولفورت ايرانی نژادجعفر ُ شاہ بینداقبال کے ذاتی توب فانے کا میراتش اور ندیم تھوڑی دیر کے لئے یہ معول گیا کہ دہ ایک عظیم الثان سلطنت کے ادب شناس ولی عمد کے حضور میں کھڑا ہے۔ وہ جا دوی کہانیوں کے اس کر دار کی طرح کھڑار ہا جطلسم کے افر سے يتقرير منقلب مركبا . حب لاله كاطوفان تقما اور دادا كي نگاه انظي تووه بهوش میں آیا اور گھٹنوں پر گر کر کزارش کی۔

" را نا بخت سنگه باریا بی کا خواستنگارہے " داراکے ابرو ایک دوسرے کے قریب آگئے۔

« كنت سنگه ؟"

« رانا سے میوار کا بھتی ا .... رانا بخت سنگر خون آلود کیرے بہنے در دولت

دارانے ای کا بالدرک دیا۔ کھ درسومتار الم معردوزانو بیٹ کیا۔ اورنشے سے عاری آ داز میں حکم دیا۔

« پیش ہو"

دولفظ سنتے ہی لالہ الٹے قدموں حلتی اور سلیم کرتی ہوئی برج سے باہر کل كَى ۔ المبى دروازے كا بھارى يرده بل رہائقاك جعفر لمے يتھے يتھے وانا بخت سنگھ اندر آیا ۔ زعفران بانا خون سے گلکار تھا۔ چرے سے تعکن اور آنکھوں سے معیبت طیک رسی تھی۔ موخیوں اور کیسوزں کے زاویتے گڑے ہوئے کتھے۔ وہ دومری تلواروں کے فالی نیام پینے ہوئے تھا ۔ وہ کورنش کرتا ہوا تخت کے سامنے آگیا۔ اس کے ساتھ ایک غلام سروش سے دھکی ہوئی کشتی سے اندر آیا۔ دانانے وہ كشى دونوں بالتقوں ير ركاكم نذر ميني كى عب بر بالته ركه ديا كيا ـ رانا في كنت كنت کے پائے کے پاس رکھ دی اورجب جعفراورغلام سے برج خالی ہوگیا تو گلوگیراواز میں استدمای۔

« انزكة بوگياصاحب عالم يُ

" يمين السلطنت (سعداً سُرخال) كى فرجٍ س نے سارے ميوال كے گوجوں كوكعيت بناديا ہے يستيوں ميں لاشوں كے كھليان نگے ہيں " مهادانا دائع میں دورہ کرنے والے تھے۔ ریاسی حکام نے ان تلوں اور شہر بنا ہوں کی جہاں مہادانا ابنی دانیوں کے ساتھ طھرنے والے تھے مرمت کوئی۔ کہیں رہایا نے سواگت کے لئے گوھیاں درست کوئیں۔ رفواس کی حفاظت کے لئے محصولوں نے محصولوں سن فوج بڑھا لی ... بب اتباکا نی تھا۔ اورنگ زیب کے جاموسوں نے بیال کا ہاتھی بنا دیا خلق سجانی کے کان بھرے گئے۔ مہادانا نے سنا تو بیروں کے بیال کا ہاتھی بنا دیا خلق سجانی کو کان بھرے گئے۔ مہادانا نے سنا تو بیروں کے دونا واردی کا وشواس دلائے۔ ابھی دیوان سوار کھی نہ ہوئے گئے فاہی نشکر دیات مراک ترفت شاہجاں آباد جائے اور طلق سجانی کو میں موال دی تواس کے درواؤے میں میں بڑا ہوا '' واح نواس '' کے درواؤے کے میں بڑی اور دوسراصلی نام ہوا کہ تو ہوں میت میواؤ سے کھوائیے اور دوسراصلی امروں کی جہاد ریاست میں بڑی سے ۔ مہادانا کا آب سے نویون ہے کہ "فان" کو فوجوں میت میواؤ سے کھوائیے اور دیات شرطوں کی یا بندی کرنے کا محکم دیکئے ۔ آب کے بیجھے درباز "فان" کے ہاتھوں میں شرطوں کی یا بندی کرنے کا حکم دیکئے ۔ آب کے بیجھے درباز "فان" کے ہاتھوں میں شرطوں کی یا بندی کرنے کا حکم دائے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا جاستے ہیں حکم منوا لیتے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا جاستے ہیں حکم منوا لیتے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا جاستے ہیں حکم منوا لیتے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا جاست ہیں حکم منوا لیتے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا جاست ہیں حکم منوا لیتے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا جاست ہیں حکم منوا لیتے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا جاست ہیں حکم منوا لیتے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا جاست ہیں حکم منوا لیتے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا جاست ہیں حکم منوا لیتے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا جاست ہیں حکم منوا لیتے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا جاس کا میں حکم منوا لیتے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا جاس کیا کی میں حکم منوا لیتے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا جاس کی میں حکم منوا لیتے ہیں یہ سے۔

دانا خاموش ہوگیا ۔ نگین والاکا ذہن شاہی اصطبل کے گھوڑوں کی طسرح سریٹ دوڑتا رہا۔ بھر ہونٹوں پر زہراگیں سکواہسٹ لاکر دانا کو دکھا اور تیکھے لیمے میں بولا۔

" سعدالله خال اور اورنگ زیب کی یه سازش میوا در کے خلاف نہیں قطار کی مہم کے خلاف ہے ، ما ہرولت کے خلاف ہے .... نیکن اس کا تدارک کیا جائے گا سرزنش کی جائے گی ....

> اس کی تانی کی آواز سنتے ہی جعفر جا ضربوا۔ دخت کر ہے ملا سے میں

" ننشى ادركاتب طلب مول "

" رانا ممارا جمان مو " ادردانا بخت شكه سلام كرتا موا ـ الطح بيرون جلتا موا غلاموں كے حجرمط میں یا ہر حلاگیا ۔ دل کی مین سے بیقرار تخلی منزل کے اس حقے میں آیا جاں" دولت فانے" کے صحن کے اس یا رسرخ مجروں کی قطار کھری تھی ۔ یہاں کینزوں کے قیام کا انظام تھا جووں ے ہے۔ کے مشعلوں کے بجوم کی روشنی میں صبتی خواج سراؤں کی تلوار میں ہیرہ دے رہ تقيل يهلا حجره لالركا تفيا كنيزي طعام فإنے ميں كھانا كھادى تقييب اسكاجى جا با کہ طعام فانے میں گھس کر ابنی مضطرب آنکھوں کو لالہ کے جمال سے تسکیس نے لکین خواج سرا بسنت کی تلوار کے خوف سے باز رہا ۔خلاموں نے اس کے کوٹنک کے پردے ڈال دیئے تھے تخت رچائے کا دسترخوان بچھا تھا۔ اس برزرد کولالگا کھا۔ اور جا مذی کی قابوں میں بھنے ہوئے تیتر اور ترتراتے ہوئے یرا سٹھ ممک رہے تھے۔ وہ آب ونمک سے نے نیاز تھے اور لالد کے حصول کے منصوبے بنانے لگا۔ اس دات جب عشا کی نماز ہو حکی تھی اور لالہ دادا کی مفل میں اپنے جسم کی لوج کے کما لات دکھلا رسی تھی اور جعفر کا راز دار خواج سراکنیزوں کے مجروں براینا رستہ سے پیرہ دے رہا تھا اور حیفر بیماری کا بھاند کرکے اپنے کوشک میں سونے کے ية كا يحاكم الدوام مرابسنت داراكا خفيه خطر كرشا بجال آباد مددها ديكا تھا کہ جعفر کا غلام ایک معمری ہے کر اندر آیا جعفر نے شمع کی روشنی میں لا نباکر تا اور تنگ مائيامون كا كھيردارسيا ۽ يائكامرينا - چرے يرنقاب دان - مائقد نامي سياه ديتا نَّه بِين يكربند مي خخرلكا يا أورسرخ الوأن كاخمونيا سخدير وال كربا برنكلا-معول کے خلاف دور دور ریکھڑی ہوئی جندشعلوں کی مرحم روشنی میں العن لیک کی

داستان سنتے ہوئے خواجر مراؤں کے پہلوسے گزرگردہ مجروں کی تطاریس آیا یسی خاج مرانے گردن موکر کہ ادھر دیکھا لیکن عبرنے اسے اپنی طون متوم کرلیا معبغر نے کا نیتے الا تقوں سے دروازہ کھولا۔ اندر گھی اندھے اس فے مرال مول كر تخت كے نيمے نظے فرش ير ابنا الوان بجهايا اور ديوار كى طرف كعسك كرلىپ ف رہا۔ باہرتیز ہواجل ری تھی لیکن مجرہ گرم تھا۔ ادیر آکاد تا روش دان لوہے کی سلاخوں کی بھیس بند کئے سور ہاتھا۔ جعفر اپنی سانس کی آوازوں سے چونک اطفتا اوردم سادھ لیتا ۔۔ بڑی دیر کے بعد بڑی مرت کے بعد دروا زے بر چاپ ہوئی۔ دروازہ کھلاشع کی لرزتی روشنی کے سائھ لالد عجم کی فوشوے مجره مصلك لكا - بعرددوازه بندموا - بعارى آئن زنجم من عاكر حرومي . تياني ير ركه بوت شمعدان مي لالد فضع لكائي . قد أدم أين كم سائن فارى كاكونى معرم كنكنان لكى ادرمرك زيد كعوب ملى جعفرن أستراسته كعسكنا بتروع كرديا-تخت کی محت سے مطلق مطلے کی دن بیت گئے۔ وہ امانک نیزے کی طرح کھڑا ہوگیا۔ كپڑوں كى مرمرا بھٹ برلالانے چزنگ كربيميے دكھا توخوت سے آنكيں تعيل كئيراور الم تقول سے برم خصم مجمالیا عب فرنے این خبراس کی ناف پررکھ دیا اور کانیت موتی محم آفاز میں بولا۔

" بحین کے جمرے سے تعلقے سے قبل یہ کرکے باہر تیر جائے گا ہے۔
پھردستانہ بوش انگلیاں چاندی کے بازدوں پر بھسلے لکیں۔ لادم کی
تعمیل میں تخت بربیٹھ تی۔ جعفر نے ایک طاق میں ڈھیر تمام شعیں اٹھا میں اور
دشن کردیں ۔ لادم نے مردوں کے ہوسناگ سم سے ہی میں جانی اور صن
بہنا تھا آتے ڈرگئ تھی کیسی نے آج تک اسے خبر کی نوک برحکم نہیں دیا تھا۔ اسے
پائی مصمت کا مجھ ایسا احساس نہیں تھا لیکن اندیشہ مزود تھا کہ یہ جاسوس دیواری

کمیں شہزادے کے کا فرب میں کراری اورکندی داستان بدانگریل دیں اوراس کا انتفات غضب میں بدل جائے ۔

• تم جانت بريس كون بول ؟

دو نہیر

لالدنے انسانی آواز اور فادسی کانفیس لہج سناتو ذرامطین ہوئی۔

میں سید معفوصولت جنگ میر آتش توب فائه شاہی کا غلام ہوں۔ مجھے میں سید معفوصولت جنگ میر آتش توب کا بینام ہینیا دوں ادر اگر تم

مکم ہے کہ تم تک اپنے ولی تعت کی بے پایا انکار کرو تریخ جرسینے میں آبار دوں یہ

" میں .... میں ماضرہوں "

اس كے منھ سے بے ساخت نكلا۔

جعفرنے اپنی استین سے رومال محالا اور لا ارکی انگھوں پر باندھے لگا۔

" مجھ إينے كيارے بين لينے دو!

" جھے ایچ ہیڑے ہیں سے دو « انتظار کرو ؛

موج فرنے اپنا نقاب آبارا اور کرتا تخت کے کونے پر ڈوال دیا اور درجن بھڑ تموں کی روشنی میں خدا کی صنعت کا تماشہ دیکھنے لگا۔

جب لاله کی آنگھیں کھلیں اوراس نے اپنے سامنے سید جعفر کو کھڑا یا اونفر سے ابر دسمیٹ کر حقارت سے سگاہ کی اور میں ای سے انٹھ کر اپنا کرتا پینے تکی حیفر نے تریب بہنچ کر اپنا خنجر جمکایا۔ اس نے خنجرسے تیزنگاہ سے گھورا اور زہر میں جیھے کیجے میں بولی ۔ "میر آتش صاحب .... اگرمیرے منھ سے ایک چیخ تکل گئی تو دروازے پر کھڑی ہوئی تلواریں آپ کے کڑے اڑا کر بھینے کے دیں گی ؟

ر کھڑی ہوئی تکواریں آپ کے تکڑے اڑا کر بھینک دیں تی '' اور دہ اس طرح بے نیازی ہے کھڑی ہوئی بالوں میں بھنے ہوئے جھالوں منہ سامیں دیگا

كى زېخىرىيىلىمھانے كى ۔ " لالەمىر ابنى جان بركھيل كرتم تك آيا ہوں ۔ مجھے نامراد نہ كرو۔ دونراني

اور تمقاری دونوں کی زندگیاں برباد کر دوں گا ی<sup>ہ</sup> « توبر ۔ توبر <sup>ی</sup>

اس نے اپنے ہونٹوں پرانگئی دکھ ہی ۔ " مجھے تومعات رکھتے ۔ اپنی البتہ بربا دکر لیجئے ۔ آپ کے سرکی خمکی سے

" مِن تَعِين ايك باركبوروقع ديتا بون مجھ يجھنے كى كوشش كرو " " كنيزني الحال شاہِ بلندا قبال كو يمجھنے كى كوشش كررى ہے .... اس

آپ .... ابنا مار مار مراهائي .....اور دنعان برجائي : " جعفر نه اس كا تلعول سے جنگاريان نطلة ديميس تو يج چارمام مراها

لگار

دارا اپنے گھوڑے" فلکسیر" برسوار باغ مرزا کامراں برآیا ح قندھار کے ۔ قطع سے تعویڑے فاصلے بر تھا اسواری کے جاروں طرف زرد کملیوں میں لیٹے ہوئے۔

و کی اورسنتھ کفنیاں پہنے ،صوفی اور درولیٹ عجیب عجبیب صورہیں بناسے ہوئے ۔ سا و اور عامل علی رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جواپنی ما فوق الفوات طاقتوں کے بل پر نتے قندمماری بشارت دے رہے تھے۔ دارا باغ کامراں کی نصیل کے نیج کھڑی ہوئی توں کا معائنہ کررہا تھا۔ سامنے" فتح مبارک" نامی ٹوسیپ کھڑی تھی جو بینیالیس سیرکا گوانھیں گئی تھی۔ اس کی نال پرکندہ تھا۔ ترب داراشکوه مشابهها سسمی کندتندها ر را دیران تفوری دوریه کشورکشا "تقی جربتیس سیرکا وزنی گوله ار تی تھی ۔اس کے بد ترب خارد شابی کی وهشهور عالم توب تھی جس کا نام "گڑھ کھنجن" تھا اور حبس میں جھین سیر کا گوار حلتا تھا۔ ان تولیاں کے علادہ اور بہت سی حقوقی طری تو میں

فولادی با تقیون کی طرح ا دهرا دهر کفیری تقیس - ان کاعمله اور فحرو کا انبوه حقر بھاہ تک بیسلا ہوا تھا۔ دارا ان کے ملا حظے کے بعد نشکر کی طرت حیلا۔ تندھار مے مشرق میں شمال سے جنوب تک تھیلا ہوا بیکراں میدان خودوں ، بکتروں ، جعنظوں ، گھوڑوں اور ہاتھوں سے بھراہوا تھا۔ سالاران نشکر داراکی پیشوائ کوبڑھے جس کی سواری سے گرد محافظ دستوں کے سجلے سواروں کے بخت سادھووں

اور دردنیتوں ، ما لموں اورسا حروب کا ہجوم تھا۔ وادا ان کے ملقے سے نکلا۔ امراء کے سلام لئے اور گھوڑے پر ح حقے بحکم ـنايا۔

« دروازه بابا ون کی تباہی مهابت خاں کے سیرد ہوئی "

سواری کے پاس کھڑے ہوتے مہابت فال نے شکرانے میں کورنش ادا

" دروازه دس قرن کی بربادی برقلیح خال مامور سوت یا

تىلى خال ئەشكۇڭدارى مىن سرچىكايا -

\* دردازهٔ دبیں قرن اور خواجہ خضر کے مابین کا علاقہ حبیفر میرآتش کو یہ یا "

غولین بول" نیمان این داکنند کردیدنی بدون طقیس این همراه در ادر

نوجران ادرنا آزمودہ کارجعفرکو یہ اعزاز طنتے ہی بوڈسھے امیروں اور سپہ سالادوں کی چیشا نیوں پڑشکن پڑگئی ادرکشھیا دمشورے کرنے لگیں ۔ " اور دردازہ فراج خفر ہرمیزنمشی عہدادشرکا تقررکیا گیا !"

عبدالشركم رتبه شخص تقا اور ولى عهد كا ذاتى ميزغشى تقا- اس كے ناكھى كى يرعزت افرائى افراج شاہى كے نامى گرامى سردار دب اورمبيل المرتبت منصب ارد

كى بەعزى يرغمول كى كى ـ

" حفری دروازے ادر شوری دروازے کے درمیان قاسم خال میراکش افواج شاہی مقررکیا گیا ہے

" اور خاص شوری دروازه مرزا راج ب سنگه کے نام مکھاگیا "

" لاكاه كامورج ميسيت رائد بمنديل اور باتى فيال كوعطا بوا "

" اور اخلاص فال كوبرج ميمل زينه پر ماموركيا گيا اور خان كلال نجابت مار ر : " ا

خاں دومرے حکم کا انتظار کریں <sup>ہی</sup>ے۔ ر

جگوں اور ساموں کے ہجم میں گھوڑے برسوار دارا اس تاریخ سانہ ممامرے کے لئے فیصلاکن احکام صادر کر رہا تھا لیکن معلوم ہوتا تھا جیے وہ قہار اسکر کے امیروں کو مکم نہیں دے رہا ہے بلکہ سرمد کی خانقاہ میں سندبر کھڑا ہوا موجودیت کے موضوع پر خطبہ دے رہا ہے اور حافرین دم بخود بیسے ہیں۔ گھوڑوں کے مہمیز سواروں کے نیام اور ہا تھیوں کی سونڈوں میں لیم ہوتی زنجیریں کھنک انھیں تو معلوم ہوتی وہیے سنے والوں نے بورے ادب اور احترام کے ساتھ کسی نازک کھنے

پرداد دی ہو۔ اس کے دماغ میں ایک بیلی می ہوئی تی ۔ دگ ویدی خیارت ابندہ کے ترجے ، جرگیوں کے بین اور ساح وال کے قول سب ایک دو سرے سے گلا لڑ ہوگئے تھے ۔ مب وہ ان جمیلوں سے دامن جھٹک کرنگاہ اسھاً آ قرسا سے جوڑ کا تلا فالے نظر آناجس کے برج ب برسعدا نشر خانی برجم اگر رہے تھے ۔ وہ جھبے ملا کر دو سری سمت مگاہ کرتا تو " اور نگ ذیب " کے جرب زبان امیروں کوظلِ سجانی کے حضور میں کھڑا ہوا دیکھتا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن یہ طافط کرنے سے قامر تھا کہ جموں اور میدائٹر کوئیٹش ہوئی زریس خدمتیں مغل اقبال کے محافظ سرداروں کے چروں اور میدائٹر کوئیٹش ہوئی زریس خدمتیں مغل اقبال کے محافظ سرداروں کے چروں بر سیکتے ہوئے کے بعد مافزین بر رہنگتے ہوئے کجھوؤں کی طرح منودار ہوجکی ہیں ۔ تھوڑ ہے وقفے کے بعد مافزین کے منا خرار دیدھے بنانے کا مراں کے مکم دیا گیا اور رستم خاں بھا در فیروز جنگ کو ذران طاکہ بسند کی مطرک کی مطاب کے عرام میں یاغ کا مراں کے میاف کے طوی بی یاء کا مراں کے میاف کے طوی بی یاء کا مراں کے میاف کے طوی بی دیا۔

دیمے ہی دیمے سیوں میں پھیلے ہوئ قلت قدرهاری بازوں کی طسرہ کھڑی ہوئی آئیس۔ ساوادن مورجا لوں کھڑی ہوئی آئیس۔ ساوادن مورجا لوں کے ساتھ میں آئیس۔ ساوادن مورجا لوں کے ساتھ ، سرگیں کھودنے اور دھرے قائم کرنے میں مون ہوگیا۔ دارا اپن فید بارگاہ کی سرخ مسند پر بسی افل سی اور بادشاہ بگم کو خطوط کھتا رہا ، حبارتیں سنتا اور تربیعے کرتا رہا اور نا آزمودہ کارسلیاں شکوہ دس ہزار فوج کورکا ب میں لئے محاصرے کے اتفالا اس کی بھوائی کرتا رہا۔

بیر ملاً ہوا۔ ملے ہوئے۔ بہرادوں من گونے ،سیکڑوں می بارود مرف ہوگئ۔ ان گنت تفتگوں اور لا تعداد کما نوں کی گولیوں اور تیروں کی قطع پر بارش کردی گئ۔ لیکن وہ چلان کی طرح قائم رہا ۔ دشمن کے گولوں ، پتھووں بارود کے صندوقوں اؤر

کھونتے ہوئے تیل کی دھاروں کے ساون بھادوں برستے رہے اور کھلے آسان یے نیچے ہزاروں سیامی کھیت رہے ۔ بہاڑی سی دیواروں کی مفاظت میں کھرا تنمن كاعفوظ توب غاد مرامر كي يولي كرتار بادن دات ميلت بوك تندهاري كارخاني آتش خانوں كے نقصان كى تلائى كرتے رہے ۔ ايك سيد سالاداكرما برکھیل کر ملیخار کرتا تو دومرااس خوف سے کوفتح کاسرار قبیب کے مرد بسندھ جاے اعنا کام کردیے کے منصر بناتا اور کامیاب ہوتا۔ تندھار جنگ کی آگ ہیں جل رہا تھا لیکن زندگی اپنے مجھو کے جھو کے معرلات کی انجام دہی میں معروت تھی ۔ ایک شہر قندرهار کے اندر آباد کھا۔ ادر دوسرااس کے باہرشمال سے جنوب تک آیکھنی ہوئی کمان کی طرح کھیلا براتها۔ ادنی شامیانے ، مندیں بارگاہی اور زرافت کے ممکیرے رنگ برنگے جگے کے محلوں کی طرح کھڑے تھے جن کے کلسوں پرطوع وعلم ونشان اڑیے تع ، نِقارے گرج رہے تھے اور نوبتیں بج رہی تھیں سکروں ہاتھی اور بزاروں كھوڑے لاتعداد تجروں اورسيا بيوں كى طرح أبنى باكھريں بينے موسم كى الموارى كھارى كى دىمانى دىمانى آبادى كانىمىدىكىلى كى المارى ووص كسان ادر جرداس اور غريب تاجر بعيرس بكريان اور حبس اور آدادائش کی جیمو کی چیوٹی چیزیں بیمنے لاتے تین مین ماہ کی بیشگی دوگنی ننوا ہوں سے سکتی جیبوں سے من جا ہاسودا کرتے اور جنگ کو دعادیتے جس نے ان کی تجارت کوجمیکا دیاتھا۔ لاچاد اور میکار آدمی شکرکی طا زمت کرلیتے ۔ جھوٹے سیجے قصے ساتے ، ڈولیے مجولے كانے كاتے مولے معولے كام كركے اپنے بيط كا دوز في مجرتے -ایک شام جب جعفر مورجوں پر اتش باری کرکے واپس آیا تو اور نگ زیب كخفيه قاصد بني برك - المق وه ان كورخصت بى كرر بالتقاكر منبرنے دولوره

درویشوں کو بیشیں کیا یحبفو دیر تک عنبراور نقیروں سے باتیں کر تارہا ۔ پیٹس کیا یوستین برطلائی کمر بند با ندھ کر برطا ترخبخر لکایا اور دونوں برڑھوں کو ساتھ کے کہ کھوڑے پرسوار ہوا اور باغ کامران میں اتر بڑا۔ داراسفید نملیں پردوں کے پیچھے مسندسے لگا بیٹھا تھا اور جھتر سال سے اس کی تازہ نظم سن رہا تھا اور داد ہے رہا تھا ۔ شعو وادب کا عائق خمزادہ بہا مقا ۔ جعفے کورنٹ اداکر کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا ۔ شعو وادب کا عائق خمزادہ جب اپنا مقررہ ادر موجودہ وقت عالموں ، ادبیوں اور شاعودں کی صحبت میں گزار جب فری طون متوجر ہوا۔

جعفرنے گزارش کی۔

" کابل ہے ایک درولیش ماخر ہوا ہے جس کو حفرت میاں میرسے نسبت ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اسے تسخیر جن اور فن تکسیر میں کمال حاصل ہے ۔وہ دخمن کے مقابلے کی شدّت سے واقعت ہے اور التاس کرتا ہے کہ اگرا سے حکم دیا جائے تو تندھار الٹھا کرصا صب عالم کے قدموں میں ڈال دے "

داراکے اشارے بڑایک بیر رداندر لا اگیا جرسیاہ کملی میں بیٹا ہوا تھا ہم کا ایک ایک بال برت کے گالوں کی طرح سفید تھا ۔ انکھوں سے جلال اور چرے سے اقبال ٹیک رہا تھا۔ ٹا ہزادے نے سلام کا جراب دیا۔ اسے اپنے باس بھا یا اور بھو کے قول کی تا ئید چاہی ۔ فقیر نے دونوں ہاتھ زانو ؤں پر بھیلائے نیم باز انکھوں سے بارگاہ کی جھت کی طون دیکھا جو فانوسوں کی کمکشاں سے روشن تھی اور فرشوں کی می دازمیں ولا۔

گذشتہ جسے کو صفرت (میاں ہیر) نے خواب میں کم دیاکہ میں قند مصارجا وّں صاحب عالم کی خدمت میں حاضری دوں اور مردکی بیٹیں کش کروں ۔ آپ کا نشکر قند کی فوج ں سے ہنیں جا توں سے لار ہاہے اور ناکام ہور ہاہے ۔ جنّا توں سے جنّا ت

رط كت بي إقرآن بإك كا يتي "

تقوطی دیرسکوت رہا۔ دا دا سرحمکا سے سوتیا رہا۔ درولیش کیفرخودکلاتی

کے سے انداز میں بولا۔

ے امر ریں برما۔ اگرصا صب عالم" لولیا ن نشکر" میں سے ایک لوبی عنایت کریں اور کھی مالك زائم زائیں ترمیں اس جن کی نذر ح اوال کے قیمتے میں قندھار ہے اور صاحب عالم کے دخل میں ہے آؤں "

شا ہزادے کی انگلیاں اس طرح میولدارسے صلی رہیں۔

ومتم نے کس لوتی کا انتخاب کیا ؟"

د صاحب عالم جن كابتلايا بواحليه خدمت ما بي ميں بيش كردوں گااور

صاحب عالم اس کی تلاش فراکر غلام کے حوالے کردیں گے یا داراجس کے لئے میاں میرکی نسبت ولایت کی سند تھی جس نے عربے کھو جھوط بولنے کا از کا بر نکا تھا جس نے اسی ہم میں بڑے بڑے سا دھوؤں سنتوں اور عالموں اور ساحروں کی عاجزی دیکھ دلیمتی سمرکابوں کی ساری ر مائیں اور پیشین گوئیاں برکیا راور غلط ثابت ہو مکی تھیں حس کے دل یر مکھا ہوا تھا کہ تندھاری فتح سے سندوستان میں اسے جووقار حاصل ہوگا وہ اورنگ نازیب کو تحنت طاؤس سے اور دورکر دے گا۔ اس مجو لے دارا نے ایک معصوم نیچے کی طرح فقر کو پرتقین نگاہوں سے دیکھا اور لولی کا علیہ دریا نت کیا۔

‹ صاحب ِعالم اس لولی کا قدن کلتا ہوا جسم کسی قدرگول ، دنگت سرخی مائل' پر سفيد آنكھيں سياه ،ابردمين اورخدار،سينه فربه اور ببند، سرين بھارى المق اور باتوں سبک ہیں، اس کا نام ل "سے نتروع ہوتا ہے۔ داہنے ہاتھ کی ہیلی انگی پرستہ ہے۔ بائیں ہاتھ کی دوسری انگی بریل ہے اور گردن پرلسس آواز میں کھنے اور رقص میں سح ہے "

« کچه مشک عنبراور زعفران "

« ایسا مقام جال انسا نول کاگذرد مور مجھے اس "لوبی " کے ساتھ عطا كي جاس اورأتظار فرايا جائ كريردة عيب سے كيا منودار بوتا ہے "

" انتظاری مدت !

« اگر چالیس دن کی مترت میں قندھار کو قدموں میں نه ڈال دوں تو گردن اڈادی جائے ''

. -- دارانے اپنے معتبر ندیم اور امیر حعفر کوسوالیہ نگاہ سے نکاہ سے دیکھا اِس

نے دست بستہ گذارش کی " غلام درولیش کا ضامن ہے " تلویر بسنت کے نوبت خانے کے داہنی طوٹ کشادہ میدان کے قلب میں تدادم وسیع و ولین جیوترے کے جاروں طرف سنگ سرخ کی ایک نیزے سے بلند درار کقی اس کے طلقے میں مورے سیقر کا مضبوط برئے کھا۔ جا ان علی ا کاایک دستیقیم تھا۔ وہ عادت اس وقت ظالی کی گئ اور قیام کے سامان سے

دوبیروات با فی تھی جب لالے دروازے مردستک موئی ۔اس نے آگھ كهدنى - مرط في مل رئيم اور درواز برتفيكيان دى جاري كفيس -

"کی ہے ہ

" دردازه کھولو " اس ئے گرم چادرجیم پرلیسٹی اور دھڑکتے دل سے دردازہ کھول دیا پینبر

کے ساتھ ساتھ ساہ پیش سلے سیا ہیوں کا ایک دستہ اندر آیا اور لالہ بر ایر بر کر ساتھ سا ہی کر بر ایس کا ایک دستہ اندر آیا اور لالہ بر

واکوؤں کی طرح مجمیط بڑا۔ ایک قری سکل سیاسی نے اسے بے نس کرکے اپنی بیچھ پرلادلیا اور برج میں بہنی دیا۔ اور مصار کے جاروں طرف تلواری کھڑی

ہو کمکیں۔

برج کا آبنی دروازه اندرے بندرتھا۔سارے فرش پرسیاه نمده بھیا تھا۔ دیوارے لگے تخت پر ممڑے کے گتے پر لالہ بیٹی ہوئی تھی۔ اس کے با تھ بشت يربنده تفي وهلى بوئ جادرس سك مركى سفيد برجال نيزون کے برابر اونی شمعوں کی تیز روشنی میں نظر آرہی تھیں ۔ جعفر اینے ہتھیار آبار رہا تھا۔ دروئیش نے سنترتی کونے سے مندہ انتھا دیا اورایک زبگ آلود قلار کھ کو زور کرنے لگا حجفرنے کنکھوں سے اسے معیبت میں دکھا تولیک کرفلا برجینین لیا اور بوری طاقت سے پھینی توہیم کی ایک سل المقرآئی۔ جعفرنے اسے زمین بررکھ دیا اور دوسری سل مکوفکر العظ دی اور جرت سے الكهير كفول دير وسأمف سيرهيان نظر آرى تفي وجفوف إيك طاق ساتم ا طفالی روشن کی اور سطرصیاں دیکھنے لگا۔ درونیش نے ایک انگیمٹی میں عنبر بلگا دیا ۔اس کا سفید خوشبر دار دھواں سارے برج میں بھرگیا حبفرنے سمع المفالى اوروه ميرهيان طرف لكا . لوب كا دروازه كراه كركهل كما . وه رونوں ایک لمبے جوڑے کرے میں کوے تھے یص کی دلواریں مرصورت اور فرش کھردرائقا ۔ سیاہ نکوی کے تخت، زرد حیاب کے گدے اوٹر تھے دلواروں سے لگے

کھیے تھے ۔ بقری حیوٹی طری تیائیاں إدھراکھریرطی تھیں۔ طاقوں میں جھاق، شمعیں ،عود دان ، انگیٹھیاں ،کوئے ، نمک اورخشک میوے ڈھیر تھے کونوں میں تفلکیں ، سیسے کے کھڑے ، بارود کے ڈبّے ، تلواری ، گرز، کمانیں ، نیز ادر تیر راپ تھے ۔ دردیش نے دھیرے سے کما «لولی کو بیال لے آؤ " ادراس کی آواز کی گونج بھیانک معلوم ہوئی۔

رور دی جیوں سر اس است جب درولیش ته فانے سے باہر صلاکیا اور لالرکے ہاتھ کھل گئے تب جعفرنے شریر آواز میں کہا۔

بیں جھوڑ دوں گا '' لالہ نے عبور سپردگی سے جعفر کو دیکھا اور ہونٹوں پرتفل ڈالے کھڑی رہی۔ جعفری لرزتی حابتی اُنگلیاں اس کے ننگے بازوؤں کے شخصے کا نیتے صندلس ستونوں پر لرزتی رہیں ۔ سٹے حیوں پر آہٹ ہوئی ۔ لالہ پرستین میں سمط کمئی ۔ فقرا کی کھاری دمکہتی ہوئی اُنگیمٹھی اسٹھائے اندر آیا اور جعفر کو مما طب کرکے آہستہ سے بولا۔ " تم دونوں آوام کرو ۔۔۔۔ ابھی ایک پھردات باتی ہے ۔۔۔۔ دروازہ کھول دو۔ میں اپنے اُنظام سے فراغت کرلوں ''

" ננפונם ב"

" ہاں یہ کیا ہے ؟" اس نے مغربی دیوار کی طون اشارہ کیا جشمع کی ردشنی میں غورسے دیکھنے پر نظرا گیا ۔ حبفر نے مجھو کے دروازے میں لگے ہوئے اپنی کڑے کو تحقینے کر دروازہ کھول دیا۔ نقیرانی شمع میر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کا سایہ کئے دروازے میں داخل ہوگیا ۔ جعفرنے اسے کھینچ کر کھر بند کر دیا۔ اس کا ذہن کچھ سوجنے کی کوشش کرنے

لگا۔ لیکن سامنے لاز کھڑی ہوئی تھی۔ لالہ ...۔ لالروخ .... لالہ مبرن ۔ دن مجری صبانی تفکن اور تبین ہررات کے ذہنی تشنج سے چور معفر جب لادي عبريں زلفوں ميں منھ ڈھا نپ گرسَويا تومعلوم نہيں کب آنکھ کھی ۔ ليکن جب انکھ کھلی توجے دہ طبق روشن ہونگئے ۔ تخت کے ساسنے درونش چارمستم دریق مت سیاسیں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سیاسی یا نیوں ہتھیارلگائے مھوتوں ك ماندات كفوررب كق وه العمل كربيرة كما ادرلال كركمبل مي جعياكم یا گلوں کی طرح ان کو دیکھنے لگا۔

" گفراؤننیں .... محراب خان نے مقاری بیشوا کی کو میجاہے "

" محراب فال ؟"

« بان .... تنرمهار كي تلعه دار محراب فال يُ

یمه اس کی آنکھوں پریٹیاں باندھ دی گئیں اور پاکھ درولیش نے کھام لئے ۔ لالہ کوسوتا میصور کر دہ اندھوں کی طرح جلنے پرعبور ہوگیا۔ بھراس کے تتھون ک میں خوشبوئنیں اور کا نوں میں آوازیں آئیں اور یا ؤں قالینوں میں دھنس گئے۔ بلیاں کو نگیس مندرل کے تخت رحواب فال بنی امرائقا سفید جرم یر مہندی سے رنگی ہوئی داڑھی اور تیزیل آنکھیں اور بھاری کرمیں مواً وُخنی ، سب بیخ بیخ کرکمہ رہے تھے کہ تم مواب فال کے سامنے ہو۔ اس نے کورٹش اداک مواب فال تخت سے الفاء آس کے كند سے يراينا وزنى مائم وكا ديا اور تخت کے برابر رکھی ہوئی الحقی دانت کی کرسی پر سطفا دیا اور تمکنت سے بولا۔ وتم تر ہوصا جزادہ بلنداقبال کے ذاتی توب فانے کے وہ میراتش جس

فة تندهار كودوزخ بنادياب "

جعفرسوج ربالمقالم يتربينه يافردجم -

" نوجوان ... ہم بمتھاری شجاعت کی دار دیتے ہیں اور تم سے، سیر حبفر صولت جنگ ، سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں .... لکین تم ضروریات سے فارغ ہولو" اس نے تالی بجائی اور دوماہ بیکر اور ستارہ لباس کینزیں اندر آکر حکم کا استظار کرنے لگیں ۔ محراب فاں نے ان کی طون دیکھے بغیر حکم دیا۔

" ہمارے مهان اور دوست مرزاسید جعفر صولت جنگ کی خدمت میں دلا

ادر سرحکم کی تعمیل کرو " ں ۔ں رریہ کنیزوں نے سرخم کئے اور ایلے قدموں جلنے لگیں۔ فان نے کھڑے ہوکر اورکسی قدرخم ہوکر دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا ۔ جعفر کنیزوں کے ساتھ مِلنے لگا۔ خوشبو داریانی سے لبریز مرمرس وض مین خسل کرکے وہ ما ہر کا توشعلہ برن كنيزور نے سات رقوم جا ہرسے آداستہ ہفت پارمی خلعت بینی ک مرصع ستھیار کرے لگائے سلیس برتنوں میں میوے اور مشروبات بہت کئے۔ جب وہ محراب فاں کے دولت فانے کی طرف حیلا توسمعیں دوشن مونے لگی تھیں اور فانوس مكلكانے لكے تھے۔ سنگ مرمرى انستر كار اور جھالوں سے آراستہ ایوان میں آ بنوسی تخت ،اصفهانی قالین پر زر دوزمسند لگائے محراب فال بیطا تقا حِعفر كو كيفة مي ذراسا الفا إدراين إس سطاليا ـ گداز قالينوں رقيم دائرے میں کھری ہوئی کینزیں مرکت میں آگئیں کیسی کنیزنے دھیے سروں میں ما فظ کی غزل حصيردي اور آسسته آسته رقص مونے لگا - ايك كنيز حقوم حقوم كولتي بوتي آئی ادراینی سفیدنگی کرسے مرامی آبادی ۔ بیالد بھرکر پہلے محاب خاں کومیشیں کیا اور کا رسی انکھوں سے جعفر کو دکھی رہی ۔ جعفر جواس کے بدن کے بیج وخم میں کھویا ہوا تھا اپنی ناک کے پاس بیالہ دیکھ کرج ناک پڑا اور قبول کیا محراب خال رقص ومرور سے بے نیاز اسی طرح بیالہ لئے بنیکھا تھا ۔ بھرفان نے التھ لبند کیا

ایوان کینزدں سے خابی موگیا محراب نے اس کے بازد پر ہائھ رکھ دیا۔ \* وطن کی خدمت د نیاکی سب سے بڑی سعادت اور دین کی سہتے بڑی عبادت ہے یہ

جعفرخاموش رہا۔

" مغل نشکر کے سردادان عظام میں سے صرف ایک جلیل الشان ایر ایسا ہے جو اگر ہماری معاونت کرے توہم ایران کو اس فظیم مصیبت سے بجآ ولانے میں کامیاب ہوجائیں ..... اور اس امیر کا نام ہے مرزا جعفہ صولت جنگ یہ جعفہ نے زبان نہ کھوئی .

" آپ کو داراکی سرکارسے جرتنخاہ ملتی ہے ہم اس کی دوگئی اداکریں گے ادرایک سال کی فور اً اداکریں گے ادرایک سال کی فور اً اداکریں گے ادراس کے عوض میں ہم مرت یہ چاہتے ہیں کہ مغل توب فار ہم کو کم اذکم چالیس دن کی مہلت دے دے دے چالیس دن کی ظارش رہے تاکہ زمین دوزراستوں سے ہماری کمک اُسکے۔ اور زخمی توب فانے کی مرمت کی جاسکے ؟

" ليكن يه بهارك اختيار مي نهيس ب "

یق یہ ہارہ اصیاری ہیں ہے ۔ جعفرنے بڑے کرب سے جاب دیا۔ محراب فاں نے اس کا باز دیکو لیا۔ آگھوں میں انگھیں ڈال کرمضبوط لیجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کھنے لگا۔ "آپ کے افتیار میں ہے .... آپ تعلی ، عقدہ کشا ، فتح مبارک ، کشور کشا اور گڑھ ہجنی نامی تو بوں کی فوابی کا بھا نہ کرکے فاموش کرسکتے ہیں۔ ماہر گولماندازوں کو معتوب کر سکتے ہیں۔ ہوائی تو بوں کے آزمودہ کارتو پجیوں کی جگرنا تجربہ کارتو پجیوں کو بھیج سکتے ہیں۔ آپ جاہیں توبارود سکے ذخیرے ضایع کئے جاسکتے ہیں۔ آپ جاہیں تومغل لشکر کو محاصرہ اسھالینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے!

صے آخری جل کہتے کہتے وہ چھلک گیا۔ " لاله .... وه توسع بى آب كى .... اس كے علاوه قندهارى بركينز کے پر ملال کی جاتی ہے... کتب کی خدمت پر مامور کی جاتی ہے ! محاب خاں اس کی پشت سے سند لگا کر انظاکیا اور انوان جگرگاتے جمو ہے جھلکنے لگا جسین دجبل جسم لباس کی بے جاتھت اکھائے ہوئے ہولناک اداؤں سے سیردگی کا افلار کے شوق کے سندرمی ڈوب جانے برآبادہ کرتے ہوتے اس کے اردگر در قص کرنے لگے امتارلانے لگے کیسی نے رہاب اکھالیا۔ سی نے بازوؤں کے خبر میکا کر گھنگھ وجھٹ دیئے کسی نے باقوت کے شہتوت اس کے ہونٹوں کے سامنے کر دیئے۔ کوئی اس کے تخت کے سامنے آنکھوں کے سالے فاى كرنے لكى - اور وہ اس طرح بينهار با - دالاللوه كى خدمت خوام سرابسنت کی خون میکاتی تلوار کھینچے ہوئے اس کے سامنے آئی اور کریے ہاتھ رکھ کرفیظ سے دیکھنے لگی اور "غدار" کا خطاب دے کر تلوار علم کردی ۔ اس نے بہلو مدل لیا ۔ کھیر اصفهان آنکفوں کے سامنے ناجے لگا۔صاف ستھری ستھریلی موکیس کیلیے گندوں چوکورمینا دوں اورامپینی محابوں کی سرخ وسسیاہ عمارتیں گل چرہ کنیزوں ، فرشت صورت غلاموں ، عواتی گھوٹوں ،معری رہٹیم اور سندی کمخواب کے لباسوں سے مِكْكات بازاروں كى رونت يادآئى قصرتا ہى كى شوكت ، گمشدہ ال باب كى عبت ، بہنوں کی لگاولے اور تھا ئیوں کی رفاقت ایک ایک چز اس کے ماسنے آ کر کھری ہوئی اور امان کی بھیک مانگے لگی گر حیفر بیٹھارہا۔ بھیرسی نے بیٹکا يكو كيفيني ليا. دارا شكوه ساسف كطرا كقا - دارانشكوه .... ولى عهد سلطنت -اس کی آنگھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور چیرہ فصنب سے سرخ کھا۔ ٹالی بجتے ہی موت سے زیا دہ بھیا کے جلّاد دونوں ہا تھوں میں جمد صوار کھاتے ہوے سامنے

آیا اورلال لال آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دارائی ابروڈں کوجنیش ہوئی ادر جدهراس كے سرىرالھ كيا .... كير .... كيور جيسے ايك طرت پردہ المفا۔ اورنگ زیب آگیا۔ اورنگ زیب مائم دکن .... اتے ہی عبلاد کا جرهرسونے کا باربن کراس کے لکے میں مبلکانے لگا۔ اس نے گدن جھکانی اور اس کے رخسارسی کے بوں کے لس سے لزر گئے ۔ اس نے بوری آنکھیں کھول دیں ۔ تو جیسے لالدمسکرادی ۔ اس کے حسم سے لالد کی تحصوص خوشبراکھرسی تھی ۔ اس نے رانگھیں بند کرلیں اور کھڑا ہوگیا کسی نے اپنے سفید عرباں با زواس کی گردن میں اس نے چکے سے بازوؤں کو اپنی گردن سے آبار دیا۔ اس کی کمریر آہستہ سے تھیکی دی اور وروازے کی طوت بڑھا کینزیں اپنے صلقے میں لئے ہوئ دومرے ایوان میں ائیں ۔ حس کے وسط میں تختوں کی قطار لگی تھی ۔ جمراب کے دسترخوان مرحیا ندی کی لاتعداد تا بوس میں انواع داقسام کی نعمیس میں تقیں ایک خوان میں تازہ کھیل ڈھیر تھے ۔ ایک طرف سے خان آگیا تسفیق میز بان کی طرح نے جاکد اس کے ہاتھ دھلرائے۔ اپنے برابر بطایا۔ خود قابیں الھا الله كراس كے مامنے لكائيں كوشے ميں مبٹى ہوئى ايك كنيز مرحم سروں ميں ارغوں بجاتی رہی ۔ انجمی کھانا ختم نہیں ہوا تھا کہ جیسے اسمان پر کر بختے ہوت با دل زمین پرگزیرسے ۔ جیسے ساون بھادوں کی کوئتی بجلیاں ایک سائھ جمع ہوکر قلع ير توف يون ميسے واز اراكيا مواب فال اس سے رفصت لئے ہوئے بغیر باہر الحلامغل توب فانه قيامت وهائ بوك تقا محاب فال كر وأنشى مكانات

ششتے کے خوانوں کی طرح حور حور ہوگئے۔ یکاس پکیاس سیر کے گوئے اولے کی طرح برس چکے تو پتہ میلاکہ کتنے ہی دوشناس سیابی اور سروارشکا دکتے ہوئے ما نوروں کی طرح مردہ یوے تھے۔ بارود بنانے والے اور تومیں ڈھالے والے کارفانے زیروزہ ہوگئے۔ محاب کی مہندی سے دنگی ہوئی صین داڑھی خوت سے محصا تک ہوگئ صلے داڑھی خون میں نہاگئی ہو۔ وہ اس کے قریب کھڑا رہا۔ الدواس كى برحاس آوازے احكام سنتارہا - بھر جاندى كا ايك خوان سامنے لايا گیا۔ خ**ان نے اپنے ا**لتھ سے اشرفیوں کی تھیلی جعفر کے سامنے رکھ دی اور تلوام المرس بانده دی حفرنے اینا جائزہ لیا کھے نہ طاتو دارا شکوہ کی خشی سوئی الکھی فان کی نذر کردی ۔ بیمسلے فلاموں نے اس کی انکھوں برمی یا ندھ دی اوروہ ته خانے میں داخل موتے ہی وہ چرت زدہ رہ گیا۔ دیواروں پروسائے روی کے دیوار بوش المنگے ہوئے کے اگا ٹنانی اطلس کے چھت بوش سے نیجانقری فانوس جگرگارہے تھے ۔ فرش پرمعری قالین بچھے تھے ۔ تحنت .... زرکارِتخت

فانوس جگمگار ہے تھے۔ فرش پرمھری قالین بچھے تھے۔ تخت .... زرکار گنت پرشوں اور زردوزمسندوں سے سبح ہوئے دولھا بنے بیٹھے تھے۔ جاندی کی پیٹو میں بخورات سلگ رہی تھیں۔ اور لالدر نیٹیں ازار اور ایرانی قبابینے درازتی ایک کنیزاس کے ہالوں کوعود کے دھوئیں سے بسار ہم تھی۔ اسے دیکھتے ہم کنیز سکام کرکے دروازہ بند کر دیا۔ سلام کرکے دروازہ بند کر دیا۔ اور لالہ کے کھلے ہوئے ہے می حسن میں کھوگیا۔ اور لالہ کے کھلے ہوئے ہے می حسن میں کھوگیا۔ دارا شکوہ جاندی کے تحت پر بیٹھا ہوا مجمع البحرین کے کتابت کئے ہوئے دارا شکوہ جاندی کے تحت پر بیٹھا ہوا مجمع البحرین کے کتابت کئے ہوئے

دارانسکوہ جا ندی کے تخت پر بیٹھا ہوا مجمع البحرین کے کمابت کے ہوئے اوراق بڑھ رہا تھا۔خواج مرابسنت طلائی کشتی میں دوسرا جز لئے کھڑا تھا جیم ایک ہاتھ میں قلم دان اور دوسرے میں قلم مکریاے ہوئے تھا جوعقاب کے پرکی **کلنی لگائے ہ**وئے مجھا ۔ معفرنے تخت کے سامنے کھڑے ہوکہ کورنش اداکی۔ وادا في كا خذبسنت كاشتى مي فرال ديا ادر تخليه كا اثاره كيا ـ

" متھارے درونش کا کیا مال ہے ؟"

« وه عمل بره رہے ہیں صاحب عالم .... اور بندهٔ درگاه دودن سے ان کی فاموش صوری کی مزارملکت رہاہے۔ آج بر مشکل سے مجرے کی امازت كرماض وابول ي

" بمارا خيال بي ده ايف على بي اور شدّت سي شغول بروائس! " صاحب مآلم میری گزارش ہے...؛ دارانے تالی بی دی۔

بسنت تعظم دے کر کھرا ہوگیا۔

" مابدولت سوار مول عمر .... سرداران سلك كومكم بني يا ماك كرب كامران " يرحاصر بول " اور واوا كوا موكيا - حيفرتسيم كرك أبرنك آيا -

بأغ كامران كه وافع " باب كامرانى"كى محراب ميس كفوك موت امرون نے داداکی سواری دیکھ کرمجرا اداکیا۔میدان میں سید سالاروں کے ذاتی رسالوں

ك كلورك أبني إكورس بين ما وريك رب تق ان كي لكامير مراج مايا سوار مرسے إذر تك أيمي بنے خاموش كا سے ـ

وادا نے مهابت خان کی طوت مگاہ کی ۔ خان نے ہاتھ با نردہ کر گزارش کی ۔

" ہمادی آتش بازی نے وشمن کے کارخائے غادت کردیئے ہیں ۔ جلوس شا إن كا شرف يا نے والى عارتمي زير وزبر بوكي بي علام كى دائے سيك عقده کشا" اور مزب عزدائیل دوسری قویوں مے ایک دستے کے سائم دروازہ باباول

پرلگا دی جائیں اور چند محفظ مسنسل کول باری کی جائے توامید ہے کہ دروازے

كوصدمه ينج كا اور دخمن بهارى الواركانسكا وبوكا " راج مرزا جسنگه نے وض کیا۔ " خندق عبور کر بی ہے اور دو ہزار راجوت دیوار کے نیے بینیا دیے ہیں۔ اگر ترب فانے کی مرد حاصل ہوجات اور برج سے آگ کی برکھا تھوجات تركمندوں كے دربير اينانشكر قلع ميں آماردوں ـ دارا فاموش مصنتاً ما-کھرسیہ سالاروں کوسواری کا حکم دیا ۔ ان کوعقب میں اے کرتمام مور حوں کا معائدة كي اورحكم دياكم تمام طرى توليس دردازه بابا ولى اور "برج آب دزد"يم لگادی جائیں۔ ادراس وقت تک آتش باری ہوتی رہے جب یک وخمن کی مرا نعت ختم نه برجائ تاكه را جوت كمنرون كا استعال كرسكيس - داراايي باركا کی طریت مراکیا . مهابت خان اور مرزارام کھوڑے الواکر توبوں کی نشست کے من مقامت کا انتخاب کرنے ملے وجگر مناسب خیال کی ماتی وہاں ایک نیزہ گاڑ دیا جاتا مغرب کے وقت تک ایک ایک توب کی نشست کا تعین کردیا گیا۔ حیوتی حیوتی خیستول کے مگنووں کی روشنی میں ہوائی توبیں اپنی برانی ملکوں ہے اکھا ڈکرنے مقابات پرنصب کی جانے لگیں ۔ بڑی توبیس کی حرکت سے لي صبح كا أتظاركيا جان كا-

ادھ سورج کی ہیلی کرن نے سرخ بادگاہ کے زرّیں کلس کوسلام کیا اورادھر ہزاروں مجرا درسیاہی فولاد کے ہاتھیوں جسی توبوں کو اونچے داستوں سے گزاد کرنے مقامات تک بہنی نے کی سرتورگوکشش کرنے نگے ۔میدانِ جنگ تک جج

شور وظل کا آشنا ہوتاہے ، اس کرام سے دبل اسطار ایک بیروات سکے تک یہ منام جاری رہا۔ صبح ہوتے ہی داراسوار ہوا۔ مزدا را جسنگھ کے موروں کا معائنہ کرکے موائی تریوں کی نشست دکھی اور دا ددی۔ محصر دروازہ ماما دنی سیر گیا۔ جابت فال نے ہماڑی کے حیو طعیوٹے ٹیلول پر حرثی کری سات ترمیں لگا كريكى تقيس النفيس الم خطركيا - توبجيوں كوالغام اور مرداروں كوخلعت عطاشك جانے کا حکم دیا اور خان کامنصوبس کروایس ہوا۔ بارگاہ براترتے ہی بندتوں اور نقیروں کو یاد کیا گیا اور قندمھا رپر مرکزی جلے کے لئے مبارک ساعت کا حکم دیا گیا۔ ساتھ ہی۔ پیرجعفر کی طلبی کا حکم ہوا۔

بال بال مي موتى يروئ ، أنك انك مي زير ركونده الانياع قالين ير م سبت آست دفع كررى تنى جيسے شاہجاں كافاص بجره منا ير دول رہا ہو۔ ايك كنيزىتار كئے مبيلي تھی ۔ جيسے نئ اں اپن گو دمیں کھڑے ہوئے نبچ کوچ م رئ ہو۔ سرخ وسفيد حبفه حيوفي محيوتي بمورى مونخيوں كو محفوك "ذنك بناك ایرانی من کا جامہ بینے ، مؤموں کے تکمے لگائے ۔ مندیل پرمرضع کلنی سجائے دارا تنکوہ کی طرح مسند سے لگا گلاب کا کیول سونگھ رہا تھا۔ اور لالہ کے اہر سے لئے موے نے بنا ہ جم کے ایک ایک زادیے اور ایک ایک آن کوعمر تھر سے لئے آئی ا مکھوں میں قید کرلینا عاسا تھا کہ ایک کنیزادب سے علی ہوئی اس کے یاس ا فی اور کان کے یاس مونط لاکر آستہ سے بولی -

ورارس المراكبا كياب

جعفر شمزاد گان والاتبار کی تمکنت سے اکھا ۔ الوار کا زاور درست کم اورمیٹی میٹی نگاہوں سے لالدکو دیکھتا ہواکنیزے ساتھ نگل گیا۔ محلب خاس تخنت يرميمها تقارداسن بائين كرسيون يرامراك نشكروود

کتے۔ فان نے تخت سے اکھ کہ بیٹیوائی کی اور ایک سیمیں کرسی پر بخفادیا فلائو
کی ایک قطار چاندی کی شتیاں اکھا سے حافز ہوئی ۔ محراب فاں کیم تخت سے
نیچے اترا۔ ایک شتی کو بوسہ دیا۔ اپنے سریک بلند کیا اور فلام کے ہاتھوں پر دکھ
کر سرویش اکھایا کشتی میں ایک تلوار دکھی تھی ۔ محراب فال نے دونوں ہاتھوں
سے وہ تلوار اکھائی ۔ ایک امیر نے آگے بڑھ کر جعفر کی کمرفائی کر دی محراب
فاں نے اپنے ہا تھوں پر دکھی ہوئی تلواد کو بوسہ دیا اور جعفر کی کمریس باندھ
دی اور کوک دار آواز میں بولا۔

« درباد ایران سے عطاکیا گیا خطاب میرزانی اور تمینیرشا ہزادگ مبارک

ہو"

اورایک طلائی حاشیے کا پروائشتی سے اکھاکر جفر کے سرپررکھ دیا۔ جے اس کے ہاتھوں نے سنبھال کراہنے سینے سے لگالیا۔ غلاموں کی قطار نے کشتیاں اپنے سروں پر اکھالیں۔ امیروں کے رخصت ہونے پر تحراب خاں نے "فرزندار جمند" کو اپنے پاس سٹھالیا۔ اور دیر تک سرگوست یاں ہوتی رہیں۔

موں الدکے بدن سے لبالب بھرے ہوئے آفوش کی لذت سے منطوط ہوتا رہا۔ بھر حدائ کی ٹیریں شکایتیں سن کر برج کے باہر نکل گیا۔ عنبر نے تسلیم کے
سے جھکتے ہوئے عرض کیا کہ سرکار سے طلبی آئی ہے ۔ وہ بھا ٹاک پر کھڑے
ہوئے گھوڑ دوں میں سے ایک گھوڑ ہے برسوار ہوا اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔
دارا سفید جامے برسیاہ نیم آسین پہنے ، کانوں کے اور کسیسو اور نیچے
موتی ڈالے سفید اطلس کا جست یا کہا مہینے دیوار میں گئے ہوئے نقشے کو دیا۔
دارا تھا۔ بیشت پر راؤجھ ترسال کان کی لوؤں تک مرتبھیں چڑھائے شاہمانی خودسنر میکلنی لگائے سیمیں زرہ بکتر پرطلائ کمربند میں دوہری تلواری بائد مستعد تھا۔ چربدار کی آواز قدموں کی جاپ پر دادانے گردن موڈ کرد کیھا تو جعفر کورنش اداکر رہا تھا۔

" صبے کی کرن میوٹتے ہی قندھار کو توبیں کے گولوں سے مجر دو! " جعفر نے سر حمیکا کر تسلیم کی ہے

" مهابت فال اورمرزاراج كول بارودك لئ قاصدرقامد بهج رہے ہیں۔ رات ڈھلتے ڈھلتے ضرورت کا ساراسا مان مہیا کہ دیا جائے گا؟ دارا کے نزول فرماتے ہی توپ فانے کا سارا ذخیرہ مشرقی فصیل سے لگے ہوئے ان گنت مجروں میں فتقل کر ذبا گیا تھا اور معتبرسیاہ کا زیر دست پہرہ كظ اكر ديا كيا تحقار جب داران باغ كامران مين جلوس كيا أوربسنت سيرجفر کے عمل میں رہا اور ذاتی توب خانے کے علاوہ شاہی توب فار بھی اس کے ذخل میں آگیا۔ تو یہ ذخائر اس کے حکم کے مطابق تقسیم ہوئتے رہے اور نے ذخرے جمع ہوتے رہے عفر بڑے تردد سے دارا کے حفور میں کھرا مکم سنتا رہا۔این كونتك مير يهنيت مي اس في عنبررضا ، قلى فرياد خال اورسين على دخره أيرس ن اومردارون توطلب كيا - كلام التّريه الله ركه كوسيس كها في كيني - برفرت سے اطبینان کرکے جعفرنے ماتحت سرداروں کے سامنے اینامصور کھول کر رکھ دیا۔ دارا کے ملال کے تقوری دیران کی زبانوں کوساکت رکھالیے جغر کی طاقت نسانی ها نع ندگی \_ اودنگ زیب کی شفاعت کی امیدنے ان کے واس عمم على ادر الفول نے ایناستقبل جعفر کے قدموں میں دال دیا۔ بعروه رات طلوع مرئ عس تعطن سے بدامونے والے ایک معمولی جادث نمغلوں کی زریں تاریخ کا رخ موردیا - قندهار کے موم مراکی صاف

ستھری لرزتی کانیتی رات حوان ہونے لگی تھی ۔ جنگیاں لیتی ہوئی ٹھنٹری ہوایں مشعلیں لرزر سی تقیں الاؤجماك دے تھے براجیوت سیاسیوں كی ٹولیاں ہر مكن چيزاوڙھ يا بخوں سھيارلكاك الاؤكركر دكھرك بيطے اينے يركھوں کے انسانے سن رہے تھے منعل تیمور اور جیکیزی ملیغار دہرارہ تھے،اوزب طیے گارہے تھے۔ اورسب نیزوں کے تھادن میں لگی ہوئی شعلوں کے بیچے اونی خیموں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے گئے جیس کے تمدوں پر ایک برا ابھاری لحان بجهائما اور لحان کے اندر ڈھکی ہوئی انگیٹھیاں دہک رہی رہی تھیں اور ما ا کی گودسے بھی زیادہ گرم لیاف ان کا آتظار کر رہا تھا۔ دارا شکوہ جنگی کاروبار تہ کر کے رکھ چکا تھا اور" مجمع البحرین" کی تابت کی تصیح کر رہا تھا۔ سردادان عظام اینے معترسور ماؤں کا دربار لگائے کل کی مہم کا نقشہ محصاً رہے تھے لالہ معلا اہتے میر درہ من کا بریات کے است کا است میر است کے جسم قالینوں کے فرش پرسیٹل یا ٹی بچھا کے لیسٹی اور کم سن خواج سرااس کے جسم کی مالٹوں کے رسائقہ منہدم دیوار دوں کی مرمت کی مالٹوں کے سائقہ منہدم دیوار دوں کی مرمت کی مالٹوں کے سائقہ منہدم دیوار دوں کی مرمت كامعائة كردائها اورجع فرمسند يركهنيان كالرب ددنون بالحون مي سرهك اینے اس تقبل کی صورت دیکھنے کی کوششش کررہا تھا مومنصوبے کے اسٹیں درما ك اس يار كعراتها بيمرايك دهما كاموا ـ كُويًا كُرُه صَبَى " جنسي سيكرون توبين ایک مائحہ دغ گئی ہوں ۔ جسے "ہتھا دنکہت" کے مارے بادلوں کی گرج مع كرك ايك سائقة حيوظ دى كئي مو -" عجم البحرين" كي ورق مجموكت - مهابت فا اینے عدر کاسب سے وزنی بکتر بینے لگا۔ مرزا راج سے سنگھ نے کھڑیال بھونک كر كفور اطلب كرليا - رستم خال فيروز جنك دسترخوان سے احصلا اور اپنے الفى كے ہودج پر چڑھ گیا۔ لالہ خواجہ سراؤں کے رہیں اعقوں سے مصل کر کھڑی ہوگی لیکن آنینے میں اینا برہن عکس دیکھ کر دھپ سے بیٹھ گئی ۔ حیفر کا یاؤں گئ

بار رکاب سے بھیسل گیا اور تحراب فاں دروازہ با با ولی کی نوسافتہ دیوار کے نیج شکر کے سجدے میں گریٹا مشعلوں کے دریا جاروں طرف سے چلے اور بسنت کے فلے کی مشرقی دیوار کے سامنے بھیل گئے کئی فرلانگ کے رقبے میں بادود کے جووں اور سیے کی چادروں کا ملبہ بڑا تھا۔ دارا اپنے گھوڑے برسوار اس جگر کھڑا تھا جہا سیاہ لاشوں کے جیتے مولے نعلوں بر ہزاروں آدی بانی دارائے اپنی دارائے اپنی وال رہے تھے رساری نفنا جلتی ہوئی لاشوں کی بوسے سموم تھی نیکن دارائے اپنی ناک بر رومال تک بزرکھا۔ وہ اس طرح کھڑا تھا جسے اپنے جستے بھیلے کی لائتی بر کھڑا ہو۔ اس کے چرب کے خطوط تنگ گئے سے ۔ آئلھوں سے وحشت نبیک دی تھی۔ بیجان سے ہاتھوں میں لگام تھی اور گھوڑا دم بکہ بلانا بھول گیا تھا۔ بھر اس نے داہتی رکا جہ اس کے چرب کے خطوط تنگ گئے۔ تھی دراواجہ ادر فیروز جنگ کو ففیت نے داہتی رکا ب کے پاس کھڑے مہابت فال اور مرزا راجہ ادر فیروز جنگ کو ففیت نگاہ سے دکھا اور پوری آواز سے گرجا۔

« تحقیقات کی جائے .... اور اگرسلیمان شکوہ پر بھی جرم نابت ہو تو عرتناک سزائیں دے کرسولی پر دلتکا دیاجائے "

اور بارگاہ کی طرن باگ اکھا دی۔ مہابت فاں اور مرزا راج کے مرابدرہ فاص میں مدالیس قائم ہوگئی ہیں۔ اور بسنت کے قلعے کے ایک ایک زمہ دار آ دی کی فہرست کمل ہوگئی ہی ۔سیر حبفر اس خفیہ فہرست کی کمیل کے بعد صبح ہوتے ہوتے ایک ایک من کے پاؤں اٹھا مالینے کوٹنک میں واپس آیا۔ سامنے عنب رضا قلی ، فریاد خال اور حیین علی چروں برخون کے قربڑے چڑھا سے کھڑے تھے۔ بنشاخوں کی زر دروشنی میں جعفران کی دھشت اک صور توں کے نقوش بڑھا رہا۔ اور بھرا کے کہمیا نک خون کی کھنڈک اکسی کی کمری میں تیرگئے۔ اس نے ان چاروں کو اپنے ساتھ کیا اور برج میں چلاگیا۔ درواشی خت پرجانماز بجھائے دوزانو بیٹھاتھا۔ شمعدان کی لرق در شنیوں میں اس کے ہونے

ہرجانماز بجھائے دوزانو بیٹھاتھا۔ شمعدان کی لرق در شنیوں میں اس کے ہونے

ہانچیوں کو برج میں جھوڑا اور خودتہ فانے کا دروازہ کھول کرنیجے اترکیا۔ فائوس

ہانچیوں کو برج میں بھوڑا اور خودتہ فانے کا دروازہ کھول کرنیجے اترکیا۔ فائوس

ہوتی ہوئی تھی۔ فرش پکسن خواج سرا کمبلوں میں لیٹے کھوی نے بڑے سکے ۔ جعفو

ایک آئی جیزکود کھتا ہوا سربگ میں کھلنے والے دروازے کے شکین بیٹے کے

ویب آیا۔ کھول کر دیکھا۔ قرب اسٹوں کا ایک دستہ سیاہ بجولیوں کے شملوں میں منعہ

جھا سے کھڑا کھا۔ انھیں انتظار کرنے اور شعلیں بجھا دیے کا ما تا اور برج

میں آکر عنبر رضا قلی ، فراج دفاں اور حسین ملی کو اپنے ساتھ آنے کا اتا اور کیا۔ وہ

میں آکر عنبر رضا قلی ، فراج دفاں اور حسین ملی کو اپنے ساتھ آنے کا اتا اوہ کیا۔ وہ

علے سے کہ قرب اس بھیڑیوں کی طرح جھیٹے اور زہر میں بھے خبروستوں تک سینوں میں

آل درئے۔

الرویے دادا کے دست فاص سے لکھے ہوئے فرامین کے کرتین قاصد صبارت ارسمندوں
پرسوار ہوئے اور کابل، پنج اور برخشاں کے داستوں پر زخمی عقابوں کی طرح الرنے
گئے ۔ سرحدی دیہاتوں پر ہزاری منصب دارشعین ہوئے کو جس قیمت پر اور جس قدر
بادوداور سیسہ مکن ہو فرائم کی جاسکے ۔ تمام بلندمقا بات پر تیراندا زمورہ باندھ کر
بیرہ گئے نشمال سے جوب کے میلوں میں بھیلا ہوا مغل نشکہ سے کراکے جگرائمی
دیار بن کر کھڑا ہوگی کو مغل توب فائے کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کو فندے
دیار بن کر کھڑا ہوگی کو مغل توب فائے کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کو فندے
اتش فانوں کے ساتھ دھا وائے کہ دیا گھیا آتش گیرسالمان آوے وقت کے
ساتھ فوظ کر دیا گیا ۔

ایک آیک دن ایک میبنے ک طرح کاما گیا۔ ایک ہفتہ ایک ایک سال کی طرح ایک آیک دن ایک میبنے کی طرح کاما گیا۔ ایک ہفتہ ایک ایک سال کی طرح گزاراگیا ۔ نیکن سونے کے بھاؤ خریدا ہوائیا ان توب فائد اتنی مقدار میں بھی پیسر دنہ ہوں کا راگیا ۔ نیکن سونے کے بھاؤ خریدا ہوائیا ان ہوں کا کا گرام کا کے گئے ہوں کا ان کا اسان سے اتر نے دلے مائی سے مائی دائی ہوئے اور بدخشاں سے قاصدوں کی دائیے کا آسمان سے اتر نے دلے فرشتوں کی طرح انتظار ہوتا لیکن وکھی طرح آئی نہ جیکتے ۔

دارا اینے فاص سواروں کے ساتھ باغ کا مران سے برآ مرہوا۔ اخونر کے قلعے
کوجانے والے فیرصے میڑھے راستے پر بڑھ رہا تھاکہ پہلوسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی
آوازیں ہیں۔ دارا نے باک کھینچ بی۔ چندسوار وریافت حال کے لئے مقب سے
نکلے ہے نے والوں نے دارا کا طوغ دیکھتے ہی گھوڑوں کی بیٹھ جھوڑدی۔ زمین بوس
ہوئے اور ا کے بڑھے ۔ خواص فان کو دیکھتے ہی دارا چ تک بڑا اور حاضری کاسب
پوجھا۔ خواص فان نے بیٹھے سے خواط زریں کال کرسٹیس کر دیا۔ دارانے بوس دیا۔
بیٹی قبض سے مرتوری اور کمتوب شہنشا ہی کھولا۔ مرقوم کھا۔

« مهین بورخلافت! معال ساتا سرک اینا ا

مطلع کیا جاتا ہے کہ بادشاہ بگم کے مزاج کی ناسازی نگین صورت افتیا درگئی ہے ۔ اس سے تاکید کی جاتی ہے کہم مہابت فاس کے ہاکھوں سونی کر امرائے نامداداور داجگان جلاوت آباد کے ساتھ فوراً کوج کرد کہ بادشاہ بگم کی آنکھیں ٹھسندی ہوں ادر ایرولت کوسکون قلب میستر ہو۔

(مربرات) ابراكمظفرشهاب الدين محرشا بها غازى - المربرات البراكمظفرشهاب الدين محرشا بها غازى

صاحقران ثانی

ا حتیاط کے بیش نظر خواص خال کوہم رکاب آیا - اخوند کے قلعے کی طون چلتے موت داؤجھ رسال کو حکم دیا کہ بیری دازداری کے ساتھ امراسے جلیل السنان کوطلب کیا جاسے ۔میرسا ای ملا فاضل کو حکم ہوا کہ ہزاری منصب دادوں کے ساتھ اور دو دو منزلوں کے بعد قیام کا انتظام کرے ۔

الدے اور دو دو منزلوں کے بعد قیام کا اتظام کرے۔
باغ کا مراں کی سفید بارہ دری کے سرخ قد آدم جبرترے کے جادوں طوت
مغل اور را جبوت سبا ہیوں کا سخت بہرہ کھڑا تھا۔ خواج سرائک دا ضلے سے معذلا استے۔ تمام دروں پر پردے بڑے تھے۔ اندر مہابت فاں فان کلاں نجابت فاں مزا راج، رستم فاں فیروز جنگ دارا کے جبوس کا انتظار کردہ ہے تھے۔ بھر دارا لائجیتر سال راج واج وب واؤر تن سنگھ ہاڑا ، سیر جعفو اور دانا جگت کے ساتھ براند ہوا۔
مال راج واج وب واؤر تن سنگھ ہاڑا ، سیر جعفو اور دانا جگت کے ساتھ براند ہوا۔
مال راج بیٹھتے ہی ظل سبی نی کے فرمان کا حضون شادیا۔ مہابت فاں ابنی کرس سے المھ کرتخت کے سامنے کھڑا ہوا۔ اعتماد شہنشا ہی کے تسکر سے میں سلام کئے۔ دالانے اپنی کرسے با ندھ دی ۔ فال نے کورنش اداکی اور گذارش کی۔

" غلام کی استر ما ہے کہ بارگاہ شاہ بلندا قبال اسی طرح برپارہے نیشان کھلے رہیں اور مورج قائم رہیں۔ صاحب عالم سیاہ خاصہ کے ساتھ کوئی فرائیں۔ مہابت خانی نشکر کے افواج شاہی کے مقابات پرستعد ہوتے ہی افواج شاہی قسطوں میں رخصت ہوں کا کہ غنیم کے اجا نکہ حلوف سے فتوحات سابقہ مفوظ رہیں۔ مسلوں میں رخصت ہوں اندیش مشورے کی تائید کی اور دربار برخاست کردیا۔ جھوٹے جھوٹے واستے جو بلکے رسالوں کے متمل ہوسکتے تھے منتخب ہوئے اور دربار ہوار کے ایک ساتھ بظاہر شکار کے لئے سوار ہوا۔ اور ہاتھ یرباز بھاکہ باگیں اطھا دیں۔ اور ہاتھ یرباز بھاکہ باگیں اطھا دیں۔

شا براده ایک ایک کوچ میں دو دومنزلیں لبیٹتا ہوا شاہجاں آبادگی عدد د میں داخل ہوگیا۔ سائے لمبے ہوچکے تھے مغربی آسمان ہر قرمزی بادلوں کی دھاریو میں سرخ بیش سورج خوب ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ جیسے جشن کی رشنیوں میں جمکیاتی جنا میں ظلِ سجانی کایا توتی بجرہ کھڑا ہو۔ دورقطب کی ظیم الشان کا آمیں افت کی گود میں سر رکھے کھڑی تھیں۔ مقای امراد اس بادگاہ کے سامنے بیشوائی کو حاضر تھے جو دلی عہد کی آمری اطلاع طبتے ہی بریا کہ دی گئی تھی ۔ بادگاہ کے اندرونی درجے میں ایک غلام دادا کی نیم آستین میں شکے لگار ہا تھا دوسرا بیٹھا باندھ رہا تھا کہ داؤجھے سال ہاتھ باندھ کر ساسنے آیا۔ دادا نے بائیں ابرو کے اشارے سے عض د طلب کی اجازت دی۔ داؤنے گذارش کی۔

صاحب عالم جس شهر سے پورے قند معاد کو روند والنے کے بوگ شکر ہے کو شکر ہے ہوں اس شہر میں چند ہزار سواروں کے ساتھ داخل ہونا دائے نیتی کے خلاف ہے میرہ جاری ہوئی ایسی برخی نہیں جسے مهابی (شاہما) کے چرنوں میں رکھا جا سکے ۔ ۔ ۔ اس سے کے چرنوں میں رکھا جا سکے ۔ ۔ ۔ اس سے نویدن ہے کہ صاحب عالم دات چر سے سوار ہوں ۔ ۔ . . اور ہم اشکر کھیلا کو میں ہوت ہوت شہر میں داخل ہوں ۔ رمایا سمجھے گی کہ صاحب کی نوجیں دات سے داخل ہورہ میں اور ابھی مک داخل نہیں ہوگیں "

داران کردن موثر کر راج راج روب اور را ناجکت کو دکھا۔ دونوں نے اکھ جوڑ گئے ۔ اور ایک آداز میں بولے " داؤکی رائے داج نیتی کے مطابق ہے "

ليكن دادا ومرسے ياؤں كەمجىت بى مجىت تھا ادرغم سے تكھلا جارہا تھا۔ چند گھراوں کی مزید تا خیر کے لئے تیار نہ ہوسکا ۔ آہستہ سے بولا۔ " راؤنے جو کھے کہاہے وہی ہارے دماغ نے بھی ہم سے کہا تھالیکن ہم دل کے ہاتھوں مجور ہیں۔سیاست اور عیت دوسوتیلی ہیں ہیں جن میں تم صلے نہیں کاسکتے " اور ملوار کے قیصنے پر ہا تھ رکھ دیا جو روانگی کا حکم تھا۔ اور گھوڑے برسوار ہو ر ہی ایر لیکادی بھوڑی در بعد شاہماں آباد کے نیم روشن ادر آباد بازاراس کے لعور کی طابوں سے گو تخفے لگے ۔ قلور ملی کے قلعہ دار کو آئی مهلت کھی نہ مل سکی کہ با فا عدہ سلام کو حا حز ہوتا ۔ لاہوری دروازے بر تھوڑے سے گرز برداروں اور فاص برداروں کو لے کر رکاب ہوسی کی سوادت حاصل ہوسکی ۔ وہ ہمیشہ کی طسرت نوبت فلنے يرا تريوا ـ دونت فائه خاص كى طوف يا بيادہ جيلا ـ دوشن داستوں كے دوزں طون سے خواج سراؤں، جیلوں اور شمشر زادوں کی مبارک یا دیاں برسس رہی تھیں ۔ دیوانِ عام کے فاص باغ میں قدم رکھتے ہی مقرّب خاں حا حر ہوا ۔ قدم بوس ہوکر گزارش کی۔

"ظل سحانی مثمن برج میں تشریف فرا ہیں "
زگی خواج سراؤں کی تلواریں ہٹاکہ بادخاہ مبگر آگے بڑھیں اور داوا کی
بیشوائی کی ۔ ایک فانوس کی مدحم روشنی میں سفید تشمیری چادر اوڑ سے ظلّ سجانی
سورہے تھے۔ اس نے آدام گاہ کی پائنتی کھڑے ہوکرسلام کئے پائے میادک کو
برسہ دیا اور خاموش کھڑا نہنشاہ کا سفید چرہ دکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آئی فلیل متر
میں وہ کتنے ضعیف ہوگئے ہیں ۔ بھرخواج سرافہیم نے کستانی کی حدیم آکر گذارش

لیکن وہ اس طرح کھڑار ہا۔ آخربادشاہ سیم نے اس کے شانے پر گھ رکھ دیا۔ نگا ہیں ملیں۔ بادشاہ مبگیم اسے برج سے باہر لے گئیں۔ اور حکم دیا۔ "غسل کرد ۔۔۔۔ دسترخوان پر بیٹھو ۔۔۔۔ کے صورت بھیانی جاسے :" وہ بادشاہ مبگم کے حسن کی بیسا کھیوں پر گھسٹتا ہوا اپنے عمل کی طون چیلاگیا۔

قلوہ معلّی سے سجدوں ہسجدوں سے دیوان خانوں، دیوان خانوں سسے با زاروں ادربازاروں سے ایک آیک جھت ادر ایک ایک کان تک داراک نامراد وابسی کی خبریں حاشیوں کی خلعتیں ہین کر مھرنے لگیں ۔ آدگوں نے اپنی آنکھوں سے د کیما تھا کہ شا ہزادے کی رکاب میں وہ مبلیل انشان منصب دار نہ تھے جن کے نقادوں کی دھمک سے بارہ بارہ کوس تک کی زمین دہل اٹھتی تھی ۔ زرکا رحبولوں سنہری کا یو اور جراؤ جينترون والي وه شهور ماكم إلتقى زتم عن كي مفوكري برك برك برك سور ما غداروں کے خون سے زنگین تھیں <sup>ا</sup> فولاد کے عفریتوں کی طرح سیکڑوں نجروں اور ملیوں کے کندھوں برسوار وہ بھاری توبیی نرتھیں ضفوں نے صدیوں پرانے یستین باغی دارالحکومتوں کومٹی کے گھروندوں کی طرح توڑ مھوڑ کر معینک دیا تھا۔ وہ طوع رملم نہ تھے جن کی برحیائیں کے سامنے بڑے بڑے نا می بادشاہ اور جهارایے گفتنوں کے بل گرمڑتے تھے ۔ تخت وتاج کے سائے میں بیلے ہوئے وہ کرزمورہ کا رامرار یہ تحقیمت کے سینے با دنتا ہی تمنوں سے زرد ، بیچہ ڈھال اور زخم کی تہمت سے پاک اور کر دوہرے خبروں سے . بین مواکم تی کتی ، دارا کی مواری کا ان تمام تعلق اور منسوب خدم دختم سے تحروم موجا اکسی بھاری تنکست کے

مترادت تقا ۔ایسی تنکست برکھی کسی وبی عہد کونصیب نہ ہوئی ۔ تندھار کو اوزیگ زیب بھی جھین مزسکا تھا لیکن اورنگ زیب کی قنرھارہے وا یسی شاہیماں آباکویا رحقی طبل بی تے ہوئے اونٹوں کی قطاروں کے بیکھے نشان کے ما تقی جن بر اورنگ زیب کے علم لمرارہ مقے ۔ اوز بک شجاعوں تے برے تھے ا جرشيروں أدر جيتوں كى كھيال كے سينه بنديہنے كربندوں ميں بھارى بھيارى ننگى تلوارس لٹکائے بہاڑا سے گھوڑوں پرسوار على رہے تھے جن كے بيچھے كھلے ہوت مچھکڑوں پرسکڑوں ایرانی،الانی اور بدخشانی کینزوں کے حصومت تھے جن کے جروں سے سارے روشنی اور معیول تا زگی مانگتے تھے۔ ان کے ساتھ ماہرفن شاع اور فن كارغلاموں كا ازدمام كفأ بھرسيه سالاردں كى سوارياں تقيں جن كے ناموں كى بىيىت قلعوں اور شهروں كو سرسوارى فتح كرليا كرتى تھى۔ان كے بيتھے بلخ و بخارا غ نیں اور سمرقند کے باغی تھے جو لمبی عبائیں پہنے اور بھاری عامے باندھے تھے۔ ان کے ہاتھ لیٹست برجا ندی کی زنجیروں میں حکولیے ہوئے کتھ ادر حرگرفتا رئیروں کی طرح حجوم حجوم کرمیل رہے تھے ۔ نزتب عاری پر نولا دکا بیاس پہنے خود میس مسياه مقاب كاير لكانب مثانت ونتجاعت كالباده اوٹرسے مرضع ميفتر لكاك بيھا تھا۔ ہاتھ کے چاتوں طوت وہ نای گرامی امرار بروانوں کی طرح اور سے تھے جم ابنی زندگی میں افسانہ بن گئے تھے ۔ بشت پر جھینے ہوئے جھنڈوں ، گھوروں اوٹوں بالتهيون اور تويون اورخزا نون كاسلسله علا آربا تقاء اس شان وتنكوه ، ميب وسطوت نے رمایا کے دل سے یہ بات نوج کر مھینک دی تھی کہ شاہزادہ قندهارہ ناکام دایس مواہے۔ وہ سیابی جو داراکی رکاب میں اور سے کتے دو کانوں مکانوں اور فانقابوں میں پہنچ ۔ ان سے قندهار کے کرم موضوع پرگفتگو مونی - انفوں نے جِ ثُكست كَحِيثُم دَيدُكاه كَمِّ إِنا دامن كِانے كے لئے آيانی توب خانے كی آتش

بارى كاقصيره يرها يا اشاره دياكه دشمن كاخفيه نظام اتنا بهتر تمقاكه ان كاليك ادى شابى توب فافى كاتمام مازوسان بربادكر كے چلاكيا۔ان دونوں باتوں كا عوام برالا الربوا ـ النفول في يمي بتاياككس طرح شابراد عف جاتي بي جاتے فندھار کے تین طون کھیلے ہوئے مارے تلوں کوفتے کرکیا تھا اوکو کس متن سے قندھاریر مان لیوا دھادے کئے تھے لیکن اس برکسی نے توج نددی۔ اس بات کودہ ٹنائی اشتمار بازی سے زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے اورلقین کئے بیٹے تھے کہ دارا قندھار کے کسی قلعے کی آیک ایٹنٹ تک ماصل ذکرسکا تھا۔ تبوت مات کها اورموجود کها . بین نه اونگری نرخلام ، نه جھنڈے نعلم ، نه توپ منتلوار ، مذ اخرنی مدرومید به دارا چند بزارسیا سود کے ساتھ خالی الحمد والیس آیا تھا۔ گرمها دبیس تک رسّا تریمی عنیمت کها نیکن بهاں تکمشهورکیا گیاکہ مزا داج يصنكه ادر فان كلائم عظم فال جيسے عبليل الشان سپه سالاراين يورى فوجوں كے ساتھ كاك كر كيونيك ديئے گئے ۔ جهابت فال ... مندوستان كاسب سے برا اور بوڑھا سیا ہی شاہزادے سے ناخوش ہوکر کابل میلاگیا۔ اور مب اشکست فاش کی جریس فہنشاہ کو ملیں تو برہم ہوکر شاہزادے کو وابسی کاحکم دیا اوراب تنا ہزادہ معتوب ہے، مجرا موقوت ہے ۔ کہی نہیں بلکداس عم نے ظلّ سبحا نی کویددہ ایش كرديا \_ درشن مفروكه تك مي بيطها ترك كرديا كسي كوبارياب مون كي اجازت کک عطا نہیں ہوتی ۔ یہ آخری دلیل سب سے مفبوط تھی -

سعدالسُّرِخان وزير اعظم انتقال كركيا اورشهنشاه في داك دليان دُكُوناكة

داد کو دزارت عظمیٰ کا قلمدان سونب دیا ۔میدان جنگ میں ہاتھی بر چڑھ کرفومیر لرانا اورسىداى ترفال كى مندىر بېيھە كەشابىمان جىسے نازك مزاج أوربورھ شهنشاه کے سامے میں حکومت کرنا دو تحلف کام تھے۔ داسے دایان طلّ سیحانی کا تقرب د ماصل کرسکا بر برادشهنشاه کوسیاست کے نشیب و فراز بجھا کر دعا یا کے قریب زرکھ سکا۔ درشن حمیر وکہ خالی اور تخت طاؤس نشکا بڑا رہا۔ شاہمانی سیدی بشت پر لکڑی کے ستون میوس کی گول جھت اٹھائے کھرے تھے۔ فرش برح طے کی جا ت مجھی تھی ۔ مکوی کے اویخے اویخے فریوں برکودے میں کے چو کھے جراغ جل رہے تھے ۔ ان کی ملی بیلی روشنی میں سرمدا بنی و پانی سے بے نیاز دوزانو بیٹھے تھے ۔ احری ہوئی ح رعظی داؤھی کیے سینے برچھائی ہوئی تھی۔ دور دور بیٹھے ہوے ابر دؤں کے نیے علم وغرفان کی آگ دہلتی ہوئی آ تکھیں روشن تقيس ـ سامنے عقيدت مندول كا خلقه زر دكفنيال يہنے مودب بيطا كھا ك سامنے مطرک پرشورہوا سرر داسی طرح جذب کے عالم میں بیٹھے خلامی گھورتے رب نیکن جوال سال مریدوں نے گردنیں موارمواکر دیکھا۔ داراتسکوہ اسمال اتر حیاتھا اور چربداروں اور فاص برداروں کے ملومیں جھوٹے چھوٹے براحرام قدم رکھتا آرہا تھا۔ داخل ہونے سے پہلے اس نے جھک کرسلام کیا۔ مردوں کے ملقے نے ٹوٹ کر اس کے لئے مگر بنائی ۔ وہ سینہ تک سرمھکا کے ایک پڑھا اور دست برس کے لئے اپنے دونوں ہاتمہ بڑھا دیئے دسردنے زانوسے ایک ہاتھا تھا كرات دے ديا۔ دارائے برسہ ديا اور آكھوں سے نگايا اور گھٹے تور كر مرمدوں كے صلقے میں بیٹھ گیا۔ ایک جرمدار نے اشرفیوں سے معرا ہوا تھال داراکو بیش کیا دوال نے کوے ہوکر وہ تقال سرمر کے سامنے رکھ دیا۔ سرمرنے اجتی ہوئی تکا ہ دا بی اور فادم کوا تارہ کرکے ملدی ملدی کہا۔

" بانٹو.... بانٹو.... ابھی بانٹو...۔ غریبوں میں بانٹو " خادم وہ تھال کے کر باہر نکلا اور ادھراد ھرسے سمط آنے والے نقیر انٹرفیاں لوٹنے لگے ۔ پوری محفل دیر تک سکوت کے عالم میں میٹھی رہی -بھر دارا الحقہ کھڑا ہوا۔ سینے پر ہاتھ باندھے اور عرض کیا ۔

" میرے گئے دمافرائیے "

سرداس طرح ساکت بیٹھ رہے۔ دارا کھڑار ہا۔ کھرسر مرف اسے دکھاکیا اور دھیم آ واز میں فر لیا۔

«بادشاه نقیرون کی دماؤں سے بے نیاز ہوتے ہیں یے

مرمدوں کے ابروا چک کر بیشانیوں تک چلے گئے ۔ آنکھیں کانوں مک بھیل گئیں ۔

دادا کا ہاتھی ابھی لاہوری دروازے سے دور تھا۔ نیکن وہ جوک جس کے طول وعوض میں چودھویں کے چاند کا سفر قید کرلیا گیا تھا، دادا شکوہ کی شہنشاہی کی نشارت سے کو نخنے لگا۔

فتحدری سجد کے داسنے استے براس ساک سنگ سرخ کی ڈیوٹرھی کے ووٹ ہے جیکے سفیداوٹوں پر دربان اونگرہ رہے تھے ۔ دوشا خوں کی روشنی میں ان کے ہتھیار سورہ تھے ۔ اب کے بقائلی لانبے کلاسوں سے بھنگ کی ہو اس میں تھی کے دونے کو ایک کا سوگھ درمے تھی ۔ کھر درمے سرخ فرش پر بڑے ہوئے مٹھائی کے دونے کو ایک کا سوگھ رہا تھا۔ ڈیوٹرھی کے اندرونی صف میں مردنگ روشن تھے ۔ کھر درمے بھورے مین کے بار او بخے جیوترے کی سیر صفیرں کے پاس سلے خواج سراؤں کا جھرم کے کھڑا تھا۔ دوم سے دالان کے اکلے درجے کی محرابوں میں بلکے دیشی پر دوں سے اندر کی تیز دوشتیاں جھی تھی کر آرمی تھیں ۔ اندرونی درجے میں پر دوں کے بیکھے سرخ کول

قالیں مربعاری جماط کے تھیک سے طناز عراکر رہی تھی۔ اس کے سامنے دالان مے داہنے بازویرنیچے نیچے یا یخ دروں کا ادنیا دالان تھاجس کے بھوکیلے بردے مندھے تھے۔ بیج کے در میں اور نگ زیب کا درباری وکیل نواب میسی برگ مسند سے لگا بیٹھا تھا۔ اس کے سفید اطلسیں جامے برطلائی کمریکے میں جڑا دُخبرلگا تها ـ ترشى بوى بون اورگول شخشى دا راهى سے تجابت ونفاست كلك رمي تقى ـ سیاہ یٹے ایک کان سے دوسرے کان تک نیم دائرہ بنائے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے سنگ زرد کی میمونی می چر کی بر کا غذات د طیر تھے ۔ بیشت پر دو کم سن خواجر سرا مكم كے منظر كھڑے تھے۔ طناز كے يتھے سازندے اپنے ماز بجارہے تھے إدركند ا مک رہے کتھے۔ گر دنیں ملمک رہی تھیں اور طنا زناج رہی تھی ہے مباری کھیزار يشواز ميں اس كاكندنى نا ذك حبم بل كھا دہا تھا۔سفيدگول ، سبك گخنوں پر كھے ہوئے رو پہلے گفنگھ وحیفنگ رہے تھے۔ ایک خواج سرانے حاضر ہوکر نواب کے كان مير كيدكها - يونك كركرون الفائى - داسنه بالحدكوسيدهاكيا - طنازاينه سازندوں کے ساتھ بردہ انتظا کر باہر حلی گئی بھرا کیہ بستہ قد نحی ساآ دی اندر آیا سلام کے جواب میں اجازت پاکر بیٹھ گیا۔ اشارہ پاکر انے والے نے آہتہ سے گلاصاف کیا ادر بر کنے لگا۔ ظلِّ سمانی کی علالت ما یوس کی حدیک بہنچ <del>علی ہے لیج</del>ید نے ملطنت کوخصب کر لینے کا منصوبہ بنا لیاہے۔ خان کلاں (منعم خاں) جمادا جہ (حبونت سنگھ) اور مرزا (جے سنگھ) بڑے بڑے بشکروں کے ساتھ دارا لمکومت میں داخل ہونے واکے ہیں جکیم احسن اور حکیم ماصت نظر بند کردیئے گئے ہیں کگر شہنشاہ کی بگڑی ہوئی حالت کو چھیا یا جاسکے یہ وہ جیب ہوگیا۔ نواب سیسی بیگ نے زانویررکھی ہوئی بیمیوان کی نے اکٹھاگر قالین پر بھینگ دی ۔ اورخواجہ مراتی طرف ديكھے بغیرحكم دیا ۔

"کاتب کوطلب کرو .... ہرکاروں کو تیار مہدنے کا حکم دو" کا دھی دات کی توب عِل حکی تھی۔ جاندا بٹے نشین " مین طلّ سجانی کاطع سیاہ بادلوں کے الوان اوڑھے پیڑا تھا یستارے ان گنت منصب داروں کی طع زرکار لباس بہنے مغل اقبال پر مجھاتی ہوئی مجاری دات کے ڈھلنے کا انتظار کے م

سے۔
خلق سجانی کی سلسل خدمت اور شب بدیاریوں سے خور جہاں آوا اپنے دولت فائد فاص میں طلائ کری بہتری تھی سوچتے سوچتے بیشانی پر کیروں جم کئی تھی۔ مرخ ہونٹوں کے دونوں طرف مرئی اعواب گھرے ہو گئے تھے۔ جائے جائے آٹھوں میں کٹے ہوئے موتوں کی آب دھند لاگئی تھی۔ دولت فانے کی لمبی چوڑی ملبند مسطح کرسی کے نیچے چادوں طوف وفا دار خواج سراؤں کی تلواریں ہمرہ دے بہتھیں۔ مسطح کرسی کے نیچے چادوں طوف وفا دار اشکوہ جیٹھا تھا۔ جہاں آدانے اس کے باحث مربا تھ درکھ دیا۔

ا سیام البیمی میں مشورہ ہے کہ الله .... تاج بین کر تخت طاؤس برعلوس اللہ میں کا اللہ میں میں میں میں میں میں می کرو منصب داروں کی نذریں قبول کرو . . . خلفتیں عطا کرو ... اور سلطنت کو مارہ مونے سے بچالی "

" تخت وتاج کی تم مهمادادل کهتا ہے کہ ظلّ سِحانی صحتیاب ہوں گے۔
ادر جیب یہ مما عت فرما میں گے کہ ان کی اس اولاد نے جس کو انھوں نے سہے زیادہ

المحاکم تاج بین کیا تو ان کے دل پر چرشفقت در حمت کا دریا ہے کیا کچھ گند جائے

المحاکم تاج بین کیا تو ان کے دل پر چرشفقت در حمت کا دریا ہے کیا کچھ گند جائے

میری اس حرکت کا یہ تیجہ تو نہ ہوگا بادشاہ بگر کہ باب ابنے میرش سے عبت

میری اس حرکت کا یہ تیجہ تو نہ ہوگا بادشاہ بگر کہ باب ابنے میرش سے عبت

میری اس حرکت کا یہ تیجہ تو نہ ہوگا بادشاہ بگر کہ باب ابنے میرش سے عبت

" ہم تم کولقین دلاتے ہیں کہ حیث ظلّ سِحانی انشا رائٹر صحت یاب ہوگ<sup>ا۔</sup> اور" جشن مہتاب" بریا ہوگا توم ان کے صور میں سیاست کے اسرارو دموز پیش کریں گے اور تمھارے لئے معانی نامر ہی نہیں مزیر شفقت وعبت مانگ لیس کڑیں

« نیکن بادشاه مبکّم ...!

« داداشکوہ تخت طا ّرس کی حفاظت کے لئے اپنی جان دے سکتاہے۔ لیکن ظلّ سجانی کی زندگی میں اس کی حمت کواپنے قدموں سے بربادہیں کو کمٹنا ہے۔ در میں در تاریخ

"اس کا انجام جانے ہودادا ہ"

اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس ظیم الشان سلطنت کے امیرووزیرج تخت

وتاج کی غلامی کو مبادت جانے ہیں ۔ تحنت وتاج کے اوجبل ہوتے ہی اس
مقدّس اورزری طوق کو گردن سے آباد کر رکھ دیں گے اور شاہزادہ سوم کے
دام میں گرفتار ہوجائیں گے۔ اور خدا نخواستہ خاکم برمن مغل تاریخ دوسر
اکبرا عظم سے محودم ہوجائے گی ۔ یہ سے ہے کہ ہم نے ایک عورت کا دماغ پایا ہے۔
اکبرا عظم سے محودم ہوجائے گی ۔ یہ سے ہے کہ ہم نے ایک عورت کا دماغ پایا ہے۔
اکبرا عظم سے محودم ہوجائے گی ۔ یہ سے ہے کہ ہم نے ایک عورت کا دماغ پایا ہے۔
انسین اس دماغ کی تربیت مندوستان ہی کے نہیں دنیا کے تین ظیم المرتبت
شہنشا ہوں نے کی ہے ۔ ہما دی سیاسی بھیت ، جو کچھ ہونے والاہے اس کو
اس طرح دیکھ درہی ہے جس طرح ان جھا ڈوں کی دوشنی میں تم ہم کو دیکھ دہے ہے۔
اس طرح دیکھ درہی ہے جس طرح ان جھا ڈوں کی دوشنی میں تم ہم کو دیکھ دہے ہے۔
"ہم اس بارہ خاص میں آپ کا مشورہ چاہتے ہیں "

" توستو... مراد مجولا ہے اس کے اندلیشہ ہے کہ اور نگ زیب کا شکار ہوجا ہے بشجاع عیاش اور جا ہ طلب ہے اس کئے امکان ہے کہ مفسدوں کی کارستانی اور نشنے کی تر نگ کام کرجائے اور خوداور نگ زیب اس دکن کا تقریباً فوازوا ہے جو کئی سلطنتوں میشتیل ہے اور اس کی دکاب میں وہ آزمودہ کا دیشکر اور کھاری

ہے جونی مستفلتوں ہوس ہے اوراس فارہ بین رہ ار ورہ ہوت کورہ ہو۔ ترب فانہ ہے جو تمام دکن کی گوشمالی کے لئے رواند کیا گیا تھا یہ " یعنی اورنگ زیب کا زہر بیلادانت وہ شاہی نشکر ہے جو والیس مبلا یا

" یعنی اور ناک ڈیب کا رہم میلادامت وہ سابی مسرے برور ہیں جو یہ جا سکتا ہے اور اس کوبے مزر بنایا جا سکتا ہے !

" ہاں ....بسکین وہ اس زہر کیے دانت کے لئے اپنی جان تک کی بازی لگادے گا!

دریک سکوت رہا۔ بچھردا دانے ہیلو بدلا۔ با دشاہ بگم کھڑی ہوگئیں۔ دادا کورنش کے لئے جھکا تو دعادی " خدائمھیں ادرنگ زیب سے نسادسے ففوظ رکھے "

دارا ابنے ممل میں داخل ہوا ترخواجہ سرافییم نے عرض کیا۔

‹‹ امرار دست بوسی کوحا عز ہیں ہے

ر لا برست بدل وي حريق ده النفيس قدموں ديوان خائة حكومت بينجا - اميرالامراءنواب خليل السّر خاں، فان کلائ خلم خال، مهاراج مرزاج سنگھ نے کورنش اداکی ۔ وہ تحت بردوزانو بیٹھ گیا۔ مهاراج داسنے ہاتھ بر امیرالامرار اور خان کلاں بائیں ہاتھ برمودب بیٹھ گئے۔ معتبرخواج سراابنی اپنی عبکوں بردست بستہ کھ سے کتھ ۔ دادا کے ہاتھ کی جنبش بر خواج سرافہیم تخت کے سامنے رکوع میں کھڑا ہوگیا۔

« قرآن یاک اورگنگا جلی "

حافرین نے ایک دوسرے کو گوشہ میں دیمھا۔ ایک خواج سرانے جاندی کی چوکی تختیم سے دیمھا۔ ایک خواج سرانے جاندی کی چوکی تخت کے بہلومیں لگا دی فہیم نے قرآن باک کے باس گنگا عبل کی سنہری جھاگل دکھ دی۔ دادا نے ایک کا اشارہ کیا۔ خواج سرا باہر جلے گئے۔ دادا نے ایک ایک ایک ایک جرے کو فورسے دیکھا۔ دھیمی اور المل آواز میں بولا۔

ایت ایک چرکے تو تو رہے دیے۔ ویک اور اس اور یہ ہوئے۔

"سلطنت کواگر ایوان مان لیا جائے تو امرار اس کے سنون ہوتے ہیں نیخواہ
امیروں سے مکومت کے داز جھپانا آئین سیاست کے خلات مجھا گیا ہے اس کئے
وقت خاص میں آپ کوطلب کیا گیا ہے .... جماں بناہ کی ملالت خطرناک صورت
اختیاد کر بھی ہوئے ہیں ہے جے پر اور نگ زیب کے جاسوس لگے ہوئے
اس کئے مفوظ کھی گئی ۔ لکین جے جے پر اور نگ زیب کے جاسوس لگے ہوئے
ہیں۔ اس کئے ہم نے مناسب خیال فرایا کقبل اس کے کوئی فتہ مراکھائے
اس کے سرباب کو انتظام کر دیا جائے ۔ ونیا جانتی ہے کوظلی سجانی نے ہم کو
اس کئے ہم پر یہ قانونی ذرض عائد ہوتا ہے کہ جب تک ظلی انتراض میں نفیات عطائی۔
اس کے ہم پر یہ قانونی ذرض عائد ہوتا ہے کہ جب تک ظلی انتراض کی نفیات عطائی۔
ہم ہوتے ہم امور جہاں بانی کو اپنے ہا مقوں میں لے لیس اور جب خدا خہنشاہ کو
تخت طاق س پر ہیلے نا نصیب کرے تو ہم یہ امات ان کے مبارک قدموں ہیں دکھ
دیں حدورت حال یہ کے کہ اور نگ زیب دکن کی فتوحات پڑتھیں تھار نشکر اور

تباہ کن توب فانے کا الک ہے۔ بڑے بڑے سردار اس کی رکاب میں ہیں۔ اورسلطنت کاسودا اس کے سرمیں خللِ سی فن کی ملالت نے اسے شیرکردیا اور اس نے باغیانہ دارالحکومت کی طون حرکت کی تھ "

" دربار کے سور بیروں کی الواریں موت بن کرداستہ دوک دیں گی ! مهاداج مرزانے تیور بدل کرفقہ برل دیا ۔

" ہم کو آپ کی رفاقت پر بھروسہ سیسین تخت وتاج کی لڑا میّرں کی ج تا دیخ ہمارے سامنے ہے وہ دل کوبے قرار رکھتی ہے "

دارانے یہ کہ کرمسند سے بیشت لگائی اور پیجان کی مہنال اکھائی۔ دوہرے بدن ادر اویجے قد کا مها داجه مرز اکھڑا مرکبیا معلوم مواجیعے مندل

کا جیف زرّی فانوس سے گرا گیا۔ داہنا ہاتھ جھاگل اور بایاں ہاتھ تلوار کے جڑا رُقیفے پر رکھ کر گنگا کی ہروں کی طرح یاک ادر پرشور آ واز میں گرجا۔

« ما تاکی پوتر تاکی سوگندنجی دیتاً ہوں کہ شاہ بندا قبال کے حکم پر اپنی اور اپنی آل اولاد کی جان نچھا ورکر دوں گا یہ

ي در الروز و المفاصحيفة اسماني بريائة ركفا اوتسم كفائي -بيمر خان كلاب المفاصحيفة اسماني بريائة ركفا اوتسم كفائي -در الراس الرسم كالمرور و النبيان بيان المرور الرود

° صاحب مالم کے حکم کی حرمت پراپنی جان قربان کردوں گا '' کو میں امیرالامرار نواب خلیل انٹرخاں نے قول دینے کی رسم اواکی۔ سیمستقبل کے اندلیٹوں میں کگے تکے تک ڈویے بیٹھے تھے کیسی کوزان

ب بن سرون میں ہے۔ کھولنے کا یا داند کھا کہ آوا ز مبند ہوئی۔

" اميرالامرار!"

« ماحب مالم ي

« آپ فان کلال کے ساتھ جانبے اور وزیر اعظم کواپنے ہمراہ لائیے "

ایرالامراکے باہر نکلتے ہی دادانے داج میرزاکو نحاطب کیا۔ "آب كا اميرالا مرارك متعلق كياخيال بي، دا جبیرزا نے ابروسمیلے کرتا مل کیا ۔ بھروہ شہور جاب دیا جختلف تاریخوں کے مختلف ز مانوں میں اکثر دوہرایا گیا ہے۔ ر امیرالا مرار کا دل آپ کے ساتھ ہے اور تلوار اور نگ زیب کے ماتھ " والامسنديركهنيان لميك ببيهارها اوركهسته كسسته سريلاما دام-" دزیراعظم سیالی ہے ۔ ملوار کی طرح زبان کا بھی دھنی ہے۔ جرکھے گا وہ کرکزرے گا۔" داداسومیار با بهر بربدارنے گزادش کی ـ « رائے رایاں رکھونا تھ رائے در دولت پر حاضر ہیں ؟ در بارباب بون " نگاہ اکھتے ہی کورنش ادائی اور حم یا کرتخنت کے سامنے دونوں زانوں توڑ کمہ « وزیراِعظم کی یہ ناوقت طلبی ہم کولپیند دیکھی لیکن " " غلام حكم كا تا بوداد ہے صاحب مالم "ر " اطلاع مل ہے کہ امیرعلی مادل کی سرگونی کمل ہوھی ہے۔ اس کے خان دوران نجابت خان ، راج بكر ما جيت منعم خان ادر رانا در كاستكم كوفران بھیے جائیں کہ اپنے اپنے نشکروں کے ساتھ دادالحکومت میں حاض ہول " " وحكم " دائد دايان نه ما كة جود كر حكم كاتعميل كا اقراركيا -

"شریناه کے دروازوں پر ہرہ تخت کردیا جائے۔ روشناسوں کو باہر تکلنے کی اجازت نہ دی جائے ۔ اور نگ زیب کے دکمیل نواب سیٹی بیگ پر نظر دکھی جائے "

۔ کھروزیر اعظم کے ساتھ دوسرے ماعزین دربارکوئمی رخصت کردیا۔

نواب عیسی بیگ کی ڈیوڑھی ہر با دشاہی سپاہی پانچوں ہتھیار لگا ہے کھرے تھے ۔ اندرجانے والوں کی دلائی کھرے تھے اور با ہرآنے والوں کی دلائی کے لئے رہے تھے اور با ہرآنے والوں کی دلائی کے رہے تھے ۔ دو ہرکا گر نجتے ہی مطوب کی کاشور موا۔ شا ہزادی روشن آ وا کادادہ خوا جہ سرانیلم بھا دی لباس بینے جا ندی کا وہ عصا تھا ہے جس کے سرمیسے تے کا عقاب بنا تھا ، سامنے آیا ۔ اس کے پیچے جسٹی غلاموں کی قطا رسروں پرخوان انتھا کے سیاہی نے لوکا ۔ اس کے ایکے حسشی غلاموں کی قطا رسروں پرخوان انتھا کے میں سیاہی نے لوکا ۔

" ٹناہی حکم ہے ،کوئی اندر نہیں جا سکتا " نیلم نے تنک کرسپاہی کو د کھھا۔ایک جھوٹی کھنڈی سانس مجھی اور اگر کہ د اا

"ارے داہ طرم خاں .... ہماری ہی بتی اور ہمیں سے میاؤں .... شاہی حکم ، سواروں بیا دوں کے لئے ہے کہ" قورے "کی قابوں پر کھی پسرے بیٹے دکتے ہیں "

۔ پھراس نے اپنے غلاموں کو معمی دیا ۔ « رکھ دو زمین پرخوان جاہے کتے مھنبھوڑ ہیں ، چاہے بلّی کھائیں ۔۔۔ ہماری بلاسے یکوئی ہمارے بیت کی کمائی ہے کہ دونے بیٹیھیں <sup>ہوں</sup> سیاسیوں کا افسر سیرھاسا دا راجپرت تھا۔ کھڑا ہتھیلی پرتمباکو مل رہا تھا۔ جلی منھ میں داب کر گرجا۔

۔ بی تھ یں رہب ر رہب ۔ " ارے کھان صاحب لے جاؤتم اپنے کھوان .... یہ تو تھ تھول کر رہا تھا۔" نیل نیسن سنر کسی سربر اس کہ ذشان برنا ا

نیلم نے منی ان سنی کرکے اس سیابی کونشانہ بنایا۔ تبدیر

" آدمیوں کو گن لو اور جا ہو تو تصویر میں آنا رلو جب لوٹمیں تو طالینا، ادر ہاں ، قابمیں کھول کر د کمیھ لو .... کہیں ہاتھی کھوڑے ، توبیس ، زنبوریں نہ بند سر ... "

۔۔۔ سیاہی سکراتے رہے اور نیم کے ساتھ تمام خوان اندر چلے گئے ۔ نواب نے خواج سراسے دیوان خانے کے اندر دنی درج میں ملاقات کی۔ غلام خوان رکھ کرالئے پاؤں چلے آئے ۔نواب نے خواج سراسے سرگوشیا کی سالار رخصت کر دیا ۔

یه قابیں کولیں۔ بانس کے زرد کا غذیہ خطی کی کتابت دورسے جگ رمی تھی۔ ایک ایک قاب کے برہے قالین پر ڈھیرکر دیئے گئے۔ بھر طازمین کی آیک قطار نے ان برچوں کے بکی طبائ ۔ اور یہ بکیٹ موم جاموں میں رکھ ڈیوڑھی سے کال گئے اور حلال خوروں کے محکووں اور بھشتیوں کی مشکوں میں رکھ ڈیوڑھی سے کال کرمنصوبے کے مطابق ان آدمیوں تک بہنجا دیئے گئے جو منتظر کتے۔ دو مری حج الیا میں ایک برجہ جامع سجد کی دیوارسے آباد کر کو توال شہر کے سامنے بیش کیا گیا۔ مضمون تھا:

مسترہ جرہنددرستان کی خلافت اسلامیہ کے سرپرمنڈلار ہا کھا کیے سزتی ہوئی تلوار کے مانزر سامنے آگیا ہے خلک الٹری چراغ حیات تھلملا رہا ہے اور شاہزادہ
بزرگ ( دارا شکوہ ) جس کو نمازے نفرت ، روزے سے عداوت ، ج سے بغنی اور
دکوٰۃ سے کد ہے شہنشا ہی کے منصوبے بنا رہا ہے ۔ تخت طادس پر دہ تخص لینے
نایاک قدم رکھنے والا ہے جو خدا کا منکر اور رسول انٹر کی رسالت کا انکاری
ہے ۔ ج بر بھوکے نام کی آرسی انگوٹشی اور کمٹ بہنتا ہے ۔ بنظام ریوگیوں اور
سنتوں کا مداح ہے لیکن بیاطن راجیوتوں کی تلواروں کا سمارا لے کرم ہوانہ و بنتان سے اسلام کو فارج کر دینے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔

برادران اسلام!

بررس المروستان کے قاضیان عظام اور مفتیان کبار کا فتری ہے کہ اسیے شخص کے خلات ملوار المفانا جادہے ، جماد اکبرہے ۔ آج ہمھادی عبادت ہجد کی نمازوں اور نفل کے دوزوں میں نہیں گھوڑوں کی رکا بوں اور تلواروں کے قبضوں میں مفوظ ہے ۔ تیہ روں کی طرح المقواور کفریراس کا دروغ نابت کودو کا خفوں میں مفوظ ہے ۔ تیہ روں کی طرح المقواور کفریراس کا دروغ نابت کودو کا خذکے اس برچے نے اپنے محد کی سب سے بڑی سلطنت کا دل ہلا دیا خانق سے درباد اور دربارسے بازار تک ایک ایک بیتے نے اس زلز نے کا جھٹا کا مس کیا ۔ خواج سراعبر نے جب یہ برچ با دخاہ بگی (جماں آدا) کے صفور سے گزارا تو وہ سرسے بازں تک کانے گئیں ۔ اتن بار بڑھا کہ عبارت حفظ ہوگئی ۔ اسی قت وہ سرسے بازں تک کانے گئیں ۔ اتن بار بڑھا کہ عبارت حفظ ہوگئی ۔ اسی قت میں جا ندسورج طائمانا چا ہتا تھا ۔ دارا جو اکبراعظم کی بنائی ہوئی عمارت میں جا ندسورج طائمانا چا ہتا تھا ۔ اس طے کے لئے تیار مزتھا ۔ انتمائی غینظو وغضب کے عالم میں بیٹھا ہوا سوج رہا تھا لیکن کچھ مجھ میں مذار ہا تھا۔ بادشاہ میگم کا برام سنتے ہی المحظم کھٹا ہوا۔ واراح المحل کے اللے تیار شرحی میں مذار ہا تھا۔ بادشاہ میگم کا برام سنتے ہی المحل کھٹا ہوا۔ بادشاہ میگم کا برام سنتے ہی المحل کھٹا ہوا۔ بادشاہ میگم کی برام سنتے ہی المحل کھٹا ہوا۔ برام ہیں بیٹھا ہوا ہوا۔ بادشاہ میگم کا برام سنتے ہی المحل کھٹا ہوا۔ بیروں کے الم تا میں بیٹھا ہوا ہوا۔ بادشاہ میگم کا برام سنتے ہی المحل کھٹا ہوا۔

بادشاہ بیگم نے مھائی برنگاہ کی ۔ دہ دات کے ملے دلے بطروں برنیم اسٹین

بنك اورمنديل بين كرملا آيا تقيا - جرب برفكر كانحوس ساير كانب را تقا-بادشاه بنگم دلیون کی می پاک مضبوط اورتسکین آفرین آواز مین فاطب ۔ « حائز ما دشاہ کو تخت پر بیٹھنے سے روکن آسان ہے کیکن نا جائز با دشاہ كي نيج س تخت كسيد لينامشكل م يشكل ب دارانے چونک کر بادشاہ بگر کو دیکھا۔ وہ اسی طرح داداکی نگاہوںسے بے نیازبولتی رہیں ۔ " عزیز ازجان نے ہمارے ایک قیمی مشورے کی قدر نہ کی کین ہماری خاطریں الما تنیں اس لئے کہ عزیز ازجان نے باپ کی عمّت پرہبن کی بھیرت کو قربان كردما " " دارانتكره با بأ "

" آج کون دن ہے ؟"

لاحمعه 2

" میادک مو .... داداشکوه باباکومبارک مو ....سلطنت مبادک

مہوی

بادشاه بگم نے اپنے دونوں ہاتھ داراکے شانوں پررکھ دیئے۔

« ہماری پریشاں خیا بی کچھ سمجھنے سے قامرہے '' ...رطب نفی اس مسلم خلفہ : فاخرہ زیس آ

" اکھو… غسل کرو…. خلعت فاخرہ زیب تن کرکے ابرا لمنطعشر شہاب الدین محدث ہجاں کی سوادی خاص برسواد موکر جا مع مسجد ہیں ودود فرائد …..صاحبقران ثانی کی صحت کی دعا انگ کر دعایا کو خطاب کرو اورشا ہزادہ سوم کے خطرناک منصوبوں کوخاک میں ملادو " دارا اسی طرح بادشاہ بھی کو کھورتا رہا۔

پکو توال شہر کو مکم دوکہ سازش کی تحقیقات کرے ۔ مجرموں کوعرت ناک مزائیں دی جائیں منادی کواری جائے ہے۔ مزائیں دی جائیں منادی کواری جائے کہ حسن عمل کے پاس سے یہ جھڑا برآمد موگا اسے سولی پر الشکا دیا جائے گا جس زبان سے یہ الفاظ ادا موں کے اسے زاش

يا جائے گا۔"

م سلطنت شراب کا شیشہ نہیں ہوتی جے چند فسادی دیران سجد کے محن سے تھ جن کر مکنا چور کر ڈالیں "

طل سی فائی کی علالت کے زمانے میں بہلی بارضل خانے کے دارو فرنے اس خاص عارت کی کسی بر کھوے ہوئے گرز داروں کا بہرہ ہلیا جے حرف جمنشاہ استعال کرتا تھا۔ ساکہ مرمر کی مرصع ہم معط بانی سے لبریز ہوگئی مطلی فوارہ آب بہشت سے اچھلنے لگا ۔ فلام ابھی جائے کے لگا رہے کھے کہ دائے دایاں رکھونا تھ داؤکی درخواست باریا بی موصول ہوئی۔ اشارے برخواج سرابسنست بیشوائی کو فرصا۔ دائے دایاں کو دنش اداکر کے دست بستہ کھوے ہوگئے۔ داداکی بیشوائی کو فرصا۔ دائے داوالی سیاط سیاست کے تجربہ کا ربو فرصے شاط نے گذارش کی۔

" رائے رایاں قول کی وضاحت کریں "

" صا مبر عالم کے خلاف مسلانوں کے ذہبی جذبات کو اکسا دیا گیاہے۔

شاہجاں آبادے اکبرآباد کک کی ایک سجد میں مندورست ولی عبر کے خلاف عبا برین کی تلوادیں تیز ہوری ہیں۔ یہ بچے ہے کہ کم لمتے ہی شاہی نشکر آھیں اس طرح بیس کر فوال دے کا جیسے ہاتھی گئے کے کھیست کوروند تاہے۔ لیکن سیاست کا تقاضہ اور اس بندہ درگاہ کامشورہ ہے کہ صاحب عالم آج اپنے لیاس کے وہ یرانے جوام اس جن پرشیو کی تصویر، وشنو کی شبیعہ بنی ہے اور بر میر کے دان افاظ کندہ ہیں، زیب تن نہ فرائیں۔ ان کی جگہ ایسے جوام راست میں من نہ تر ائیں۔ ان کی جگہ ایسے جوام راست میں من بر میں من بر سے در ایک جگہ ایسے جوام راست میں بر سے میں من بر سے میں من بر سے میں میں بر سے میں بر سے میں میں بر سے میں میں بر سے میں بر سے میں میں بر سے میں میں بر سے میں میں بر سے میں بر

اسعال فرامیں جن پر ...:

« دائے دایاں! ....تم دارانشکوہ کو دربار کاسخوہ مجھتے ہو ؟ جوچندگرگا

انعاموں کی خاطر گرگٹ کی طرح ایک دقت میں دس رنگ مبرل سکتاہے؟

مطلّ سبی نی نے مامبرولت کو ولیعہد نامز دفر ایاہے ، بہین بورخلافت
کا خطاب عطاکیا ہے ۔ اس لئے امبرولت سلطنت کو اپناحی خیال فراتے ہیں ۔

ور نہ یہ تو تحت طاؤس ہے ۔ دنیا اگر تخت سلیانی بچھا دے تو بھی دارانسکوہ اپنے
اصولوں کی بھین طرح طھاکر اس برحلوس فرانا کسرفتان خیال فرائے گا "

اصولوں کی بھین طرح طھاکر اس برحلوس فرانا کسرفتان خیال فرائے گا "

رائے رایاں نے جیند زیں ادر مالائے موارید سے مصع مندیل جھکادی۔
« ہم تھاری صلحت کوشی اور سیاسی دوربینی کی دادویتے ہیں کین یہ دونوں ولائیس اورنگ زیب کوسیارک ہوں۔ ہمارے لئے حق اصول اور وضوراری کا شاہماں آباد کا فی ہے "

بازدؤں پردہ جوشن آداستہ کئے گئے جن کے مرکزی ہیروں پرسنسکرت ہیں برماکے الفاظ کنرہ تھے۔ کریس وہ مرضع بنگر باندھاجس کے قلب میں شیر کی مورتی رکھی تھی۔ کلے میں وہ حکمتو ہینا جس کے انڈے کے برابریا قرت پرشیونا پی

رہے کتھے شعلوں کی طرح جگر گاتی مگر ای سربر رکھی اور با ہر کل آیا ۔ دواز قداور دوہرے قسم کے اوزبک گرزبردار میزاطلس کے جامے پینے ، سبزسند ملیوں ریسنر طرت لگائے سونے جاندی کے گرزلئے اس کی بشت برجلے ۔ نوبت خانے بربطے برے میرزاؤں، فانوں اور سلھوں کے صلقے میں فلک سیر ان سفید شاہمانی محمورًا موتیوں کامیاز پینے کھڑا تھا تسلیات قبول کرکے رکاب میں یاؤں رکھا۔لاہوری دروازے سے جلیل القدرامیراور نواب اور راجے اپنی سواریوں پرسوار ہوگئے۔ واجہ زیت سنگھ نے زرد کخواب کے مرضع جھتر کی زرّیں ڈانڈا کھالی ۔نشان کے المقى طرع الله تريد كاكر الكراكم من الله على الشت يرنقار الكرج ب شقے اور شاہزادے کے مغرور علم ارارہے تھے سواری کے دونوں با زوؤں را شرفیٰ اور رومیوں کے تقال تھے جو دعائیں دیتے ہوئے محاجوں اور فقیروں میں لٹ ہے تھے۔ مامع سجد کا طوات کرتی ہوئی مواک سوار ہوں سے چھلک دمی تھی۔ ہرخید ایک بیردن چڑھے سے یہ خبرگشت کر رہ گھی کہ ولیعہ رحمعہ کی نماز پڑھنے کے کئے تنشرکیف لانے والے ہیں تا بم کسی کوتقین نہ تھا۔ نقاروں کی آوازس کر والانوسيس بيٹھ ہوت منازيوں نے گردنيں مور موركر ديكھا۔ جب شاہماں كامشهور ومحبوب كفوطرا كطرا موكي اور دارا سطرهيان جطيف لكا تولوكون كي نكامي مرگذشیاں کرنے لگیں کئی سوراجیو توں کاسلے دستہ ننگی تلواریں لئے دروازوں پرکھڑار آ کئی سواوز بک اورمغل میا فظاینے لانبے ڈھیلے لباسوں کے نیچے ہتھیار بھے دارا کے ساتھ حگر بناتے ہوئے مقصورہ کے گردمھیل گئے رسنو خل کا شاندار **شامیانه چاندی کےستونوں پر کھڑا تھا ۔جہاں کک نگاہ جاتی تقی خلیس جانما زدں** مِرْمِين لباسوب ادر رعب دارعاموں ، صافوں مند پیوں اور گیرایوں کی قطاریں نظراً فی تقییں ۔ آرام وآسائٹ، آسودگی اور طمانت کے غماز چیروں پرنفاست سے ترشی ہوئی سیاہ ، سفید ، سرخ اور کھی واڑھیاں پوری متانت اور شوکت سے بیٹھی ہوئی تھیں ۔ چربیں ، سییں اور زریں کر بندوں میں آبنوں ، ہاتھی دانت، سییں ، چاندی اور سندوں کے بیٹ قبض جگ گارہے تھے ۔ حمیت برجوا ہڑگا جھا وی بر رکھی ہوئی آنگیٹھیوں میں عودو عنبرسلگ رہا تھا۔ خدام گلاب پانس ہا کھوں میں لئے خدمت پر امور کھے ۔ میمر مقصورے کے سلمنے کھڑے ہوگر قاضی القضاۃ نے اعلان کیا۔

" مهین بورخلانت ، ولی عهدسلطنت شاه مبندا قبال سلطان داراشکوه اپنی دعایا کوتخاطب کاشرف عطاکررہے ہیں۔ توقع کی جاتی ہے کہ دعایا ارشاد از عالیہ کوگوش دل سے سماعت کرے گی ادرخلوص فلب سے عمل کرے گی '' کیھر داراشکوہ کی طرف سرحھکایا۔

« صاحب مالم منبر برردنق افروز ہوں یا دا دانشکوہ منبر میر کھڑا ہوا۔ نما زیوں پر شکاہ ڈالی ۔ نما زیوں نے ایک ہی

والانسوه سبر بریوا مواجوا ماریون پر ۱۹۵۰ وای می روی سے بیات بات نظریس جنس ، مکنو ، کمریند اور انگو کھیوں کے نقش دیکھ لئے اور پڑھ لئے زود جامے اور زود مندیل کے معنی بھی مجھ لئے۔

" لوگو!

انسان پر دوقسم کے فرائض عائد کئے گئے ہیں۔ ایک وہ جواس کے اور پروردگار کے اہمین ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جواس کے اور دوسرے انسانوں کے درمیان ۔ خدا کے حقوق کی ادائیگی کا ہیان وہ عبادات ہیں جن کا خربب نے حکم دیا ہے۔ سماج کے حقوق کی ادائیگی کا اظار ہارے وہ اعمال ہیں جہم اپنی مرنی زندگی میں انجام دیتے ہیں۔ جہاں یک خدا کے حقوق کے اداکرنے اور یا مذکرنے کا سوال ہے تو ہمیں چاہے کہ ایسے انسان کوج خدا کے حقوق ادا نہیں کرتا خدا ہی کوسونب دیں۔ اس خدا کے والے کر دیں جرحم وکریم کبی ہے اور جارو قہار کبی ۔ اب
دہے دوسرتے م کے حقوق ... جن کی ادائی کی تعلق جماعت کی مدنی زندگ سے
ہے تر ہا را بین کے ہا تھوں میں جماعت کے انظام وانھرام کی عنان ہے ، زفن ہے
کہ ان کی ادائیگی کی مگرانی کریں ۔ جرہم کررہے ہیں ادر کرتے رہیں گے ۔ بعنی اگراکی
شخص نماز نہیں پڑھتا ، روزہ نہیں رکھتا تو ہم اس پر حد نہیں لگاتے اس لئے کہ
خوا خود ابنا حساب چکا لے گا دلیکن اگر کوئی تخص شراب پی کرفساد کرتا ہے اور
جماعت کی مدنی زندگی کو فارت کرتا ہے تو ہم اس کا موافذہ کرتے ادر مزاد دیتے
دیں درس

«لوگو!"

" ہم پرالزام لگایاگیا کہ ہم نماز نہیں بڑھتے، دوزہ نہیں رکھتے۔اگرسے
ہے تو بھی ہم کو ہارے حال پر جھوڑ دو اوراس دن کا انتظار کر دحب اس زمین
کا تختہ الط جائے گا۔ آفتاب سوانیزے پر بلند ہوگا۔ پہاڈروئی کے گالوں کی طرح
الڑجائیں گے اور ہم اپنی اپنی قبروں سے اپنے اپنے ایخال نامے اپنی گردنوں میں
ڈال کر اٹھیں کے اور میزان عدل بریا ہوگی اور ہمارا صاب ہوگا۔اگر فعالم اے
گنا ہوں کو بخش دے گا تویہ اس کی رحمت بے پایاں کا کرشمہ ہوگا۔ اور اگر ہم کو
ابد الآبا دیکہ جہم کا ایندھن بنانا مقدر ہوا تویہ ہمارے گنا ہوں کی پاداش
ہوگی "

"ليكن يُـ

<sup>&</sup>quot; اگرېم نے شراب پی کرنتھا دے حقوق کو پا مال کیا ہو'' " متماری مقدس مورتوں پرمجران نگاہ کی ہو ''

" تم سے قرض مانگا ہوا ور ادا ند کیا ہو "

" تم انصاف ما تنگ آے ہواور مم نے کا نوں میں انگلیاں دے بی ہوں! " می تم ظالم کی شکایت لے کرآئے ہواور ہم نے تلوار کو غلات کرلیا ہو!

" حم سوال کے کرائے ہواور ہم نے سکوت اختیار کیا ہو '' " قریم کوقسم ہے اس دارت کی جس کوعزیزِ رکھتے ہو۔ کھڑے ہوجاؤاداس مقدس مقام م اپناحی انگو۔اگرېم ما ج بوجاً ئيں توہاری بوٹياں اڈاکراس شابهما فىسجدىي ميرهيوں برڈوال دويا

مسجد کے گنبدو مینار وجواف داراکی خطابت کے سامنے فاموش کول کھے۔

انسان بتعر كي مراك ماكت بيطيس رب كتے .

" فیکن اگرتم سلطنت کے بدخواہوں کے فتنے کا شکار ہو گئے کیسی نایاک سازش کا نشه بی کر اینے ہوش وحواس کھو بیٹھے۔ حق دناحت کی تیزسے دور ہو گئے تو یادرکھو کظلِ سنانی کا سایہ مارے سروں برقائے ہے۔ ہماری کرمیں تلوار مفوظ ہے ہماری ركاب مي وه قا بروجا برنسكر موجود مي جراك أيك كلي اورايك ايك كوي كوانعان سے کھردے گا ۔"

" بماری فداسے دعاہے کمشمنشاہ کومحت اور ٹم کونیک ہرایت عطا فرائے "

" آيمن "

" ثم آمين "

مغرب کی ا ذان سرحی کتی ۔ ما تدنی چوک کا آبا دیازار مشعلوں ، حراغوں ، بنشاخوں شمعوں ، مھاڑوں اور فانوسوں سے جگرگار اتھا یسفید بھولوں کے گروں ے نہلتے ہوئے مطربات میں ہے ہوئے ملل کے جامے ، آپ دداں کے نیے چکی سے انگر کھے ،سفیدرنشم کے کرتے صافے ،عانے اور تکونے دومال ، تھڑکا وَکی ہوئی کھنٹری حُوری مطرکوں رموحوں کی طرح بہہ رہے تھے ۔وبی،عراقی اور کاکھیا والی لعوروں كے سيس اور زرس جھانجھوں كے كھنگھرو حھنگ رہے تھے ۔سبك رو رتھوں کے سجیلے میلوں کے شموں کی آوازیں گمک رہی تھیں ۔ تحنت رواں ، موادار ا بإكليان اور ناكليان بحركيلي ورديون مين لمبوس كهارون كيمضبوط كانرهون ير افری جارب تھیں بشیخ میرکی تا بوں کی دوکان کی سکین محرابوں کے ایک لب طرک تختوں کا جو کا لگا تھا۔ چانرنی کے فرش برمسندوں سے لگے ہوے فوش التوں كا بجوم تقاً فادم كبحوركم بل بطر ينكف الارب تق و فالود اورشرت ك گلاس گردش کررہے تھے . کلا بتو کے کل بوئے پہنے سیس چیزوں کے تاج لگانے اجاز کے دست بیزں کو تھے میں ممائل کئے سکسجل حقے خوتبودار دھواں اڈارہے تھے۔ راستان برصنے والا دوزانو بیٹھاشموں کی تیزروشنی میں با دای کا غذی لمبی س کتاب کے ورق الط رہائھا کہسی شیلےئے آواز لگائی۔

« آج کا باطھ بر معونے نام سے آرمبھ موگرو دلیے " " وهکول ؟"

كسى نے جانتے برجھتے انجان بن كر دوجھا

" دھیرے سے کام لوممارات .... اگر حکورتی مادان دادائی کے کسی ماك نيس لياتو ديش ورودهي كاريدكرم مين دهر ليخ ماؤك " داستان يؤهف واليف كتاب يرس جهانك كردكها كتاب مذكرك رکھ دی ۔ قریب بنتھے ہوئے آدمی کے کان برمنھ رکھ دیا اور سرگوٹیاں جنبھنانے

ا کے بڑھ کر دتن باوری کی دوکان تھی۔ بچھے ہوئے گولوں پر دمگیں جوعی تھیں۔ منیلے اڑے ہوے رہے تھے۔ کھی امسالے اور زعفران سے معطر کھاہ کے مرفوف تیررہے تھے۔ خریداروں کی مھیر لگی تھی۔ کھانے سے محرب مرت بادتے، طباق ، بكاوى ، كف كير، طعام كبش سب أيك سائه كردش ميس تق كركسى دل جل

و د تن ميان لاؤ دهيا كابريساك اوركهلا دد ي

" یہ آج کی کمیا شرط لگادی میاں جی - انٹرچاہے کا تو دتن کے مرنے کے لِعديمى کھاتے رہو گے "

"كس خواب خركوش ميں يڑے ہو دكن مياں .كل اگر داراجي مهاراج

سنگھاس پربراج کھنے تورسوں سے گوشت کا قعۃ ختم مجھو ہے "كياكه رہے ہومياں!"

ادر محت چھڑکئی۔

کچه دورحل کرمیان زعفران کی ڈیوڑھی تھی ۔ داسنے سیلو کی سدوری میں

*ښيرمي رکا بدارکی دوکان کتي ـ رنگ برنگ قندملون، چکيلي* کقالون معطر حلووں، مرتوب اور معمائیوں سے دوھن کی طرح سی ہوئی تھی سیطر صوب يربهار الى كيولوں كے كجروں ، زيوروں اور باروں كا تخت لكائے بيٹھا تھا۔ بارہ درى كرسا مفسطح جورت بر ملورس كلاسول مين مو ميمعين روسش تصين ياني سے بھیگر مرخ بھر کے جو ترے رتخت بچھے تھے بشطر بی رسوتی قالین بڑے تقے ۔ دویے کی گھڑونچٹوں ٹرکوری کوری گلابی ٹھلیاں تول کرصا فیاں باندھ كنواريوں كى طرح سادن كى سرخ اور صنياں اور اھے شرا رى تھيں - جوكى كے پاس ایک خدمت گارشورے کی مراحیاں ہلار ہا تھا۔ برابر کی نگل چرکی بربرت کے آب فورے لگے کھے

ایک طون ایک مرطا تازه سیاه فام آدی ریشیس تهبند بانرسے ، التقور مين عاندي كي مين كفنكم وييني لمبي ولأى مل يربهنك بيس ما تقا-دومرا طازم حورب كى ككرير كفرا اس طرح ينخية انت كرر التفاكر سارا ياني كامنى كى جھاڭى يرگر رائقا دايكسنگين كرسى برمياں زعفوان آب دوال كا جامه اوزمین سکھ کا ایک برکا یا کامریسے سریر قالب سے اتری کویں رکھے واڈھی یں ہندی آنکوں میں سرمہ، کان میں عطری بھریری لگائے ، بازور تعویذ انجے خوشبودارتمباكوكا دهوال الارب كق - قدمول كى چاب يرمونول سے أنكالى أنكفون يرتفيلى كالميحة بنايا اورجيكمه

« داه مرزاصا حب اكب نے تومرغ بلادسے " مرزانعے تازہ کرتے ہوئے آدی کے اس مستحک کئے۔میاں زعفران کی

سنی اُن کن کرکے اسی سے مخاطب ہوئے "

« بهائی .... ذرا بولتا ہوا ہمرم ( حقّہ) لگانا ''

اور خودمیاں زعفران والے حقے پر ڈھے گئے زعفران کے ہاکھ کے اشارے پرایک خدمت گزار فرشی میکھا ہے کم كه والموكيا - زعفوان نے تشویش اک آواز میں مخاطب كيا -" فيرتوع مرزاصا حب إكا نفيب وتمنال كه مزاج ..." «نا سازمونے والاہے ! " پہلیاں نہ مجھوائیے " م بدیاں ۽ الماں سارے شاہماں آباديس آگ ملى بوئى ہے اور تم كورہ موك سروى جل رہى ہے ؟ قدم قدم بربرے بڑے ہيں مسجدوں کے دروازوں بر ماسوس کھڑے نمازوں کے نام کھے رہے ہیں ۔ گھر کھر دوڑ آرہی ہے ۔ وہ تو سزری کا معلا ہوکہ برسہ لئے تغیر جین نہیں بڑتا۔ ورند کیا آج گھرے قدم کالنے والانحقاء مرزاصا صب نے ایک ہی سانس میں اگل دا۔ « بیں اپ محوم ہوں مرزاصا حب <u>"</u> " ادن .... بون .... ترييب بيزنا بالغ صاحب طلّ سحاني كُوليان گن رہے ہیں تبینوں شہزادے سیکووں میل دورا پنے اپنے صواوں یر بے خبر مطع میں اور دارا بادشائی کا انتظام بخت کرچکا ہے۔ آج کل میں جلوس کیا عابتا ہے ... بس منمھوز عفران كر حس گھڑى اس نے تاج اوڑھا وہ سندو گردی بوگی وه بندوگردی بوگی کرسات سوبرس کی حکومت کا خارسات گفنٹوں میں ارّحاکے گا۔"

" والشرية تورى سنائى مرزاصا حد آب نے " « کورنش بی لاتا ہوں مرزاصاحب <sup>ہ</sup> مے دارافتکوہ

شاہجماں آیاد کے اس ناسٹ کلب سے دوسرے مرکزنے لگے اور داراتکوہ عشار کی اذان ہو کی تھی ۔ فتحیوری سجد نقعہ نور بنی ہوئی گھی۔ مرمریں حوض برلوگ وضوكر رہے تھے ۔ سرگوشیاں دینگ رئي تھيں ۔ امام كے انظار ميں مِحْدُلُولُ نَفْلِين بِرُهِ ربِ مِنْ أور كِيهِ مرجِعْكات بنيف مِنْ كَالْكُمْ عَنْ لَا يَكْمُعُ لَا صف سے گردن نکال کر دومرے کو نماطب کیا۔ " سنا سیدما حب آب نے .... گونگے میاں نے بیشین گوئی کردی " "كون گونگے مياں ؟" " وہی جیلی قبر والے جنھوں نے شہر مار کے قتل اور طلّ سجانی کی تخت نشینی کی بشارت دی تھی " "كيا بيشن كوئى كى ؟" بهت مي آوازوں نے ايك سائھ سوال كيا۔ " عمرى نمازك بعدمراقع سے مراکھایا۔ چنے كرفادم سے كما یا ف لاؤ \_ بھالوں بشہنشاہ کی نماز پڑھانا ہے " " خادم نے دور کر حمام تیار کر دیا۔ جب اطلاع دینے آیا تو بولے " جارميم آمنگر سے كه كم مارى تداري جلد بھيے - ہم داراسے جادكرنے جارا "islo" كئ آوازوں نے تكرار كى اورسنانا چھاگيا - بھرامام صاحب لمبے لمج الكركعة الما مكرس وك-"تكبيركوتكبير.... نما زيره وادرگه جاؤ..... گرنگے مياں گرفتار ہوگئے."

« گونگے میاں گرفتار ہو گئے <sup>یہ</sup> د. گرکیا ان کی گرفتاری سے تقدیر کا تکھا کی جائے گا <sup>یا</sup> متعرا کی صرصی کو دارا نے مسلانوں سے جیس کر مندووں کو نش دیا تھا اس کے چاروں طرف لگی سنگ مرمری جالیاں تباہ ہوگئی تھیں جنھیں وارآ نے مون فاص سے دوبارہ تیاد کرایا تھا جب دن ملاحظ میں لائی گئیں اسی دن متعوالبنیات جائے کا حکم ہوا۔ میرسا ان کی بصرت نے دار الخلائے کی سات كوركوليا تقا اس لئے اسمام كيا تقاكر جالياں تے جانے دانى كاڑياں آدھى رات کوشرینا ہے گزار دی جائیں اور وہ گذر تھی گئیں لیکن شہر پنا ہ تے دروازے یرکسی دید بان نے می فظوں سے یوچھ لیا کہ یہ کا ڈیاں کہاں جا دبی ہس پسوارنے دارائ طازمت کے نشخ میں ہائک دیا کہ متعرا کے جنتا من مندر نے نے جاری ہیں اور دارا کے حکم سے جارہی ہیں۔ یہ کوئی انم معاملہ ند کھا۔ دارا اس سے پیلے بهى تشميرا در مفكرا كے مندروس تعمير كا حكا تھا ۔ جا گيري تخش حكا تھا ليكن فوس مالات نے اس واقع کواوری رنگ دے دیا۔ نواب سی بیگ جوشہر کے جیجیہ یر تھے ہوئے اور نگ زیب کے جاسوسوں کا سربراہ تھا، اس خرسے تنظوظ ہوا۔ اس کے گرگوں نے سارے شہر می مشہور کر دیا کہ دارا نے منت کا فی تھی کوس دن میں شہنشاہ ہوجاؤں کا اس دن مندر کی آدائش وزیرائش کاسامان کروں گا اور دات شهنشاه فرکیا ہے اس نے تاج ہین لیا ہے لیکن صلحتاً اعلان ہنیں کردیا ئىچ د

شہنشاہ کے دیدارہ محروم رمایانے اورنگ زیب کی بھیلائی ہوئی اس افواہ کو آسانی حکم کی طرح مان لیا کہ داداشکوہ نے ظل سجانی کومعزول کر دیا ہے اور سلطنت کوغصب کرلیا ہے۔ یہ خریجی ہربری خرکی طرح شاہی تر دیدوں اور تلواروں کے مصار تو لوکہ سارے شہر میں بھیلی گئے۔ بھر ہندوستان کا گششت کرنے سمے لئے ہواکے گھوڑے برسوار موگئی۔

مغل اقبال کی دد بر بر موکی متی ۔ غزیس سے واس کاری اور آسام سے کچرات یک تمام مندوستان شاہمانی پرم کے سامے میں تھا۔ عدر وطلیٰ کی ردائي شجاعت للم نشويس حررخان ادرسنگه راج ادر نواب حب افي عشرت كدور ميں قيد دنيا بھرى نعمتوں كى كيساں لذّت سے اكتا جاتے توجر فى حراہے بوت كفورون يرساز ركهة ، غلاف مين سوئى بوئى تلوار بدار كرت ادر تقورى بدادى كرك علادت كم معولة بوك سن ادكرية ويسالا کی مرصع کرسے کھ کھڑاتی ہوئی ملوارعلم ہوتی اورسیہ گری کا حوصل تھل حیکتا تو معافیوں کی زنجیروں سے کر بندھواکر واربار میں ما ضربرجاتے اور فلعت ہین كراين افي كفرون كورخصت بوت - إكبرك عدوون س عالمكيرك عدروال یک خاد خنگی کے ملاوہ کوئی بغاوت ایسی نہیں ہوئی حبب نے شہنشا ہی کی بنیاد بلادی ہو۔ تاہم ان زمانوں میں جب لوے لنگوہے تک ہتھیار باندھتے تے اور زنبوری جلاتے تھے اور محصو فے موفے زمیندار تک ملی کی کو حصوں ہر تربیں چڑھاتے تھے اور آتش با زوں کی پرورش کرتے تھے ۔ سڑکیں ناہموار

اور ما ما کارکرتے ہوئے دریاؤں سے کی کھی ہوتی تعیں صحالے آب وگیاہ جنگل دشوارگذار اور بہاڑنا قابل عبور ہواکرتے تھے۔ عامیوں کے لئے اس فوج سے بغادت آسان تھی جس کا اسلحدان ہے بہت بہتر یہ تھا اور جومرت انِي تنظيم، ترسيت اورطاقت كى بنا برباغيوں كوكميل دياكر تى تھيں -نتابهها راد دنيا كينطيم انشأن شهرون مين شماركيا جآما تفارسات جهان کی دولت سے آبا داور مغلوں کے عهد زریب کی نعمتوں سے مالا مال مقسا۔ چین سے یوروپ تک ہندوستانی تاج کھیلے ہوئے تھے ۔ جسوتی دستی اونی کیاہے ،سونے جاندی رہیتل، تانے ، اِلمقی دانت اور صندل کی مصنوعات رآمد كرتے تھے اور باناركوانيے قابوس ركھتے تھے ۔ اور اپنے وادالسلطنت كو سارے جمان کے نوادرات سے مزین کرتے تھے ۔عرب نے گھوڑے ،ملب کی تلواری، عدن کے مرتی ، اصفہان کے قالمین ، جین کا رکتیم ، خطا کاسمور اُنغرب ے کا لات وشیشہ حات ،متوسط طبقے کی معیشت کی رسائی میں تھے ۔ نیلے طبقے کی عورتوں کے ہاتھوں میں سونے اور بیروں میں جاندی کے زلیر نظر

اے۔
سونے جاندی کی بہتی ہوئی گنگانے جفاکوش مغلوں کی نفسیات بگاڑ
دی تھی کھوڑوں کی بہتی ہوئی گنگانے جفاکوش مغلوں کی نفسیات بگاڑ
دی تھی کھوڑوں کی بہتے ہوئی گنگانے بائے ہور جوں، گھوڑوں کی دولھین
طاری ہوجکی تھی۔ پانھیوں کے جھتر دار گدیلے ہود جوں، گھوڑوں کی دولھین
بنی ہوئی زینوں اور فولاد کے مردانہ زیوروں سے جی اکتاگیا تھا۔ اب وہ قائم
وسنجاب کے لباس اور جوابرات کے زیور بہن کر سونے کے ہوا داروں اور
جاندی کی پاکلیوں پر چلنے گئے تھے ۔ ہتھ یکی گلیوں کے فلک بوس محلوں کے
جاندی کی پاکلیوں پر چلنے گئے تھے ۔ ہتھ یکی گلیوں کے فلک بوس محلوں کے
جاندی کی پاکلیوں بیر حرضماً مل کنیزوں کے بہتے انکھیلیاں کرتے تھے

اور یا زیب کے گفتگھ واور باب کے نفے گنگنا تے تھے تصویر کی طرح ہے ہوئے باغون اور قالینون کی طرح بچھے ہوئے دموں کی عبت دل میں سیم می می تھی ۔ بڑے بڑے امیروں کے حوم اصطبل کی طرح دمیں دمیں کی عورتوں آور قسمتم کی حیاسوز مخترتوں سے بھرے اراے تھے۔ ایک ایک دن میں سوسومیل اوھاوا كرف داك سيد سالار قدم تدم برمزليس كرت تقد سياه زلفون كي جهاول يس دم ليت من ادرسنرب بالون اورجهون كي كردش سي تفكن دوركرت تقر. ان دسترخوا نوں پر روح کی تسکیں ماصل کرتے تھے جن کی قابوں کا شمار ما اطور برسوسے زائر سراکرتا تھا۔اس کا بلی نے کام چوری اور کام چوری نے سازش اُدِرسازش نے توسم کو خون میں شامل کر دیا۔ نوٹبت پہاں تک بہنچ کی تقی کرجب نیا گھوڑا فرید کراتا اواس برسواری کے لئے مقدس گھری کی ستی کی جاتی ۔ بخومیوں کو تنخواہ کے علاوہ تھا تھت دے کرمبارک ساعت کاعلم عاصل کیا جآیا۔ اور بخوى ابنا بازارقائم ركھنے اور اپنے وجود كا جواز بر قرار ركھنے كے لئے اس درم أتظار كرات كركفولوا يوزها سوجاتا-

اس بس منظریں مندوستان پرایک برتسکون فاموتی مسلطائتی ۔
دولت فانے کے مطلاز نے کے مرمیں پیرھیوں کے شمیری قالینوں پر
حکیم اسم اپنے بوڑھ سب قدم رکھتے اور سیاہ دیشمیں چنے کے کھردار دامن
امرائے اتر نے ۔ خواج سراؤں کی نتی تواروں کی صفوں کو چیر تے دیوان عام کی
طون چلے ۔ سونے چا ندی کے گرز سنبھا ہے ہوئے گرز برداروں نے ان کورات
دے دیا۔ دارا گلابوں کے جمن میں ٹہل رہا تھا ۔ شیرازی کمور وں کے برے
ندر کا دمرمی نہر میں خسل کر دے تھے ۔ بالتوا فریقی شیروں کا جوڑا داست
بامیں جل دہا تھا ۔ مکیم ماہم تسلیم کو جھک کئے ۔ شیروں کو برقن از دوں نے

سنبھال لیا حکیم آتم نے گزادش کی "صاحب عالم کومبادک ہو۔۔خلل السّر ن الكويس كفوليل يلبم فرايا اور آب كوبارياب لمي جان كا مروه ويالا دادانے جاب میں کلے سے موٹیوں کا ارا تارکمکیم کی کانیتی ہتھیلیوں كريا يدين وال ديا اورخود آداب شهرادگ كے خلات تقريباً دوفرتا بوا ملا۔ زمین بوس موتے ہوسے جیلوں ، خا دموں ، خواجر راؤں اور حاجوں کے سلاموں ہے بے نیاز دولت خارد تاہی میں داخل ہوگیا طلق الشرادیج تیمے سے بیت لكات ليظ مقے ستے برے جرے سے نقابت برس رئے تھی۔ سیاہ اطلس میں مبوس بازوؤں برحواہرنگار جشن طبطیے ہو گئے تھے۔ دوکنیزی سونے کی طرح زرد تلووں برفن کی گدیوں سے جھانواں کر رہی تھیں۔ جمال آوابسترشاہی كر برابر جراؤ مونده بيديقي شهنشاه كرواسة بالته كى تفيل سها دي تفي -شهنشاه نے انکھیں کھولیں تودارا شاہی بنگ کاطواف کرر ہاتھا تیسم کی ملی دهندى ى كيربول بررينگ كى د دادا فى سرجىكايا توج ابرات كى بوجە سىكانينا الته سریرارز تار با میمیسونی در کا گوبهزشگار برده مسط گیا ـ بری بیکرادرشاده ایک كنيزول كى قطار طلائى سروشوں سے فعظے ہوئے طباق سروں براتھائے ہوئے عاصر بونی ۔ بادشاہ بھی (جمال آوا) نے دونوں اِتھوں سے بادشاہ کا با کھ تھام لیا۔ اور انٹرنیوں گنگا جمنی بھولوں اور دوبوں سے بھرے موت مدتے کے طبا توں سے مجیلادیا۔ دارانے خواج سرافیم کوگردن مورکر دیکھا اور مکم دیا۔ " دارونه چآندنی خاند کوفران دوکه ای دات چراخان کیا جارے " دارای آوازمترت ادر وش سے بھاری تھی فیمنشاہ نے ٹیری ناگواری سے اروميط لخ اور استس فاا-« عجلت ... اس قدر عجلت ... "

خُشْكُوارشُام كاڭلابى آنچل لهراتے ہی" چا نرنی خانے" كا تمام كانفاز كرمة میں آگیا۔ وہ " جھاڑ " آٹیں کھولوں سے چکنے مگے جن میں بیک وقت آٹھ اٹھ سوبیا ہے روشن ہوتے تھے۔ وہ فانوس فروزاں ہوگئے جن میں سیکڑوں شمعیں ایک ساتھ چلنے گئی تھیں۔ روشنی کے گلاسوں ، چکیوں اور کھا گوںنے لااہلے کے درو دیوار میں دن کی دوہرکو قید کر دیا تھا۔ بہت سی کینریں ماخر تھیں ۔ان کے جسم رد کیلے اور سنرے غازے سے دیکے ہوئے کتے۔ سروں برطشت ہے ہوئے تھے جن میں بھاری بھاری کا فرری تمعیں منور تھیں۔ اور ا کھے ہوئ واسنے بائھ کی جھیلی ہر رکھی ہوئی طشتری میں شمع جل دہی تھی ۔ بائیں ہاتھ کی ستعینلی کرکے مہلوس تقی ۔ اس پر کھی ایک شمع فروزاں تھی ۔ جب صاحب عالم کی آمر کا غلغلہ ہوا تو یہ کنیزیں بے مثل رقاصاؤں کی طرح رقص کرتی ہوئی حضور میں آئیں۔ دارا ان کے قدموں کی حلت بھرت کو د کھیتا رہا۔ وہ بے محابا نامجی ربیں ۔ بیمرخواج سرایا قوت سرخ ریشیں جنے کے کا مرار دامنوں کو بیم کھواتا مواکینزوں کی قطاروں کوجیرا صور میں آیا۔ حب*دی جلدی کوز*ش کی رسم ارا کی اورسانس دوک کر د لا۔

« رائے رایاں، دیوان کل باریا بی کی اجازت چاہتے ہیں ؛ « پیش کرد ؛

۔ یں رور وہ الٹے پیروں واپس ہوا۔ داداکیزوں کورتھ کرتا چھوڑ کر دیوان فاص کی طوت چلا۔ تخت طاؤس کا سامنا ہوتے ہم تسلیم کے لئے جھک گیا ادر مودب قدموں سے چلتا ہوا اپنے سنہرے تخت پر بیچھ گیا۔ شاہی گرز بردادوں اور شمشرزنوں کی جرجاعت دیوان خاص میں ہروتت حاصر رہتی تھی اپنی جگرمستعد ہوگئی۔ بہلوکی مواب سے وہ ترازونظ آد ہاتھا جرمعلوں کے انصاف کی علامت تھا۔ اس کے دونوں طون شاہجہاں کے وہشہورعم کھڑے سے جن کے بعز کھر پیروں پر مودع مناکھا۔

کر زرداروں کی دوہری قطاروں کے درمیان دائے دایاں آرہے تھے۔
یچ میں سے تقسیم سفید داڑھی کا نوں تک چڑھی ہوئی تھی ۔گوہر نگا دمندیل سے
میلے ہوئے جاندی کے کسوم نجھوں کی سفید نوکوں کے سامنے سہیے بڑے ۔
عوا ہر نکا دیکھے میں طوار نگی تھی جو نمل پیش سیڑھیوں سے کرا دہن تھی ۔ وائے دایاں
نے دادا کے تخت کے سامنے بہنج کرکورنش اداکی ۔ستونوں کے سامنے اور محالوں کے
نیچ بہوم کئے ہوئے خدام کو دکھیا۔ دادانے دیوان خاص کے ہم ودالفقار بیک کو
ہاتھ کے اشارے سے تعلیم کا مکم دیا۔۔۔۔ بھردانے دایاں نے ہاتھ باندھ کرگار ش

" مُجنار کے قلعہ دار مولت بگیہ کا بیٹا حشمت بگ بنرار سواروں کے ساتھ دار الخلافت میں حاض ہوا ہے ۔ فوراً بیٹی ہوتی ۔ اس نے بیان دیا کہ شاہزادہ شجاع تاج ہین کر داج محل سے محلا ۔ داستے میں مالک محروسہ کو زیر دزمر کرتا ہوا جنا دکے قلع میں داخل ہوگیا "کیا مطلب ؟"

شاہزادہ باغی ہوگیاہے ... اس نے تاج بین کرخطبہ پڑھوا دیا اورسکر " « اورصولت ساک ؟ "

« صولت بیگ تبھاری توپ خانے اور بچاس ہزاد سواروں کامقابلہ ندکرسکا۔" " میں سریاں '

«اورقلعرفوالے کردیائ<sup>ی</sup> ر

« اب وه الرآبادى طرف حركت كرد إسبع "

وات کے پاس کھنے کو کھیے مدر ااور داداکواس سے زیادہ سننے کی تاب

متی ۔ دہ دیریک اس طرح دودانوبیٹھاسوچا د¦ ۔ ذانوبرر کھے ہاتھوں کی انگلیاں وکت کرتیں توانگو کھیاں توب جاتیں ۔ بھراسے نے سا۔

"خاكم الدا باركونكها جائب كرائے بڑھ كرتمام گھا ڈوں اور واستوں كوبند كردك اورفيدكن الوائى كے لئے شابى شكركا أتظاركرك،

دائے نے سرحملکا دیا۔

• حشمت بیگ کرواست میں لے لیاجائے .... در بار میں باغی شاہزاد ك ما صروكيوں كوكرفتا وكرايا جاسے "

دادان المتوسندير دكه لئة دائ دايال اس اشادے كومكم جان كر

تحوری دیربعد دارا اکھا۔ بھاری بعاری قدم رکھتا نہربشت کے کن دے کنا دیے چلتا ہوا دولت خان خاص میں آگیا۔ طلائی دروازے کے پردے کے یاس کھری ہوئی کنیزیں اشارہ ملتے ہی آگے گرھیں۔

جماں آرابیگم ابر کلیں جشن جاناں میں مٹرکت کے لئے انفوں نے بس فاخره بنائقا گلایی قبامے دامنوں، استینوں اورشمسوں پرزمرو جراے مقے۔ دریلے کے کناروں رحمو لے چھوٹے موتی فیکے کتے۔ چرے روون کا خازہ طا تھا۔ ہونٹ سبم سے مرخ کتے لیکن دارا کا چرہ دیکھ کرونک بڑی اوراس کے ساتھ سائھ میتی ہوئی اس من میں آگئیں جاک روٹنیوں کاطوفان مرحم تھا اورنغوں کی اواز جمجکتی ہوئی آدمی تقی ۔ دادانے آہستہ اُستہ دہ خرسنادی جے سننے کے لئے تمام مندوستان میں کوئی تیار زعما۔

جهاب آدامیم کے ساتھ داراشکوہ مبی اندر داخل ہوا۔ شاہماں کی مانظون

ندداداشکوه بابا ادریگم صاحب کے سوچتے ہوئے کیے چروں پر تر دداور پریشانی
کی لرزتی پرجھائیاں دیکھ لیں۔ وہ او پنچ تکیے پر سرر کھے تقامت کے برجھ ہے
د بدداز تھے ۔ سجور کی چادر سے نکلے ہوئے ہاتھ کوجنش دی۔ میگم صاحبہ آگے
بڑھ کرگھٹنوں پر کھڑی ہوگئیں۔ دارا اسی طرح شاہی بینگ کے سہرے بائے کے
باس کھڑا دہا خطل سجانی نے ابرو کے اشادوں سے سوالات کئے لیکن جابات میں
میگم صاحب ان کے نمیف ہاتھ کو ہاتھوں میں گئے سہ لاتی دہیں۔ حکم پر کنیزوں
نے ان کے شانوں کو سہا وارے کر اٹھایا۔ گردن کے نیچے ایک اور تکیہ لگا دوایہ
جہاں آداکی نظووں نے دارا شکوہ کی اجازت ہی۔ شاہجاں نے کھر تھواتی آواز میں
مغل شہنشاہ کی قام راز جروت کے ساتھ حکم دیا۔ جہاں آرانے کیٹروں کو باہر کھال

" بنگال سے پرچ لگاہے کہ شا بزادہ ننجاع داج ممل سے نکل کرمچنار کے صلقے میں داخل ہوگاہے ؟

" شجاع پ

شنشاہ کے برڑھے جرے کے خوابدہ خطوط ج بک کربدار ہوگئے ابرد بڑسکن ہڑگی ۔ کمنیاں مسند برگاڑ دیں اور بربی ہوئی طاقور آواز میں حکم دیا ۔ • تفصیل بیان کرد ؟

" شي ع نے دائج تمل من تاج بين ليا فطيد براديا دسكر و حال ليا -امرار من مسدنقسيم كئے اور جنام كے قلع بروها واكيا . فلد دار يجاس براز وادو ادر بھارى توپ فائے كامقا بر ذكر سكا . قلع شا براده شجاع ... "

· نیس باغی نے بای ۔۔۔ خبع کو شامزادہ کنا تنزادگی کی قربین ہے "

آوازی تندی اورخفنب کے اظارنے ان کوتھکا دیا تھا۔ دہ اکھیں بند کے
لانے لانے سانس نے رہے تھے لیکن ذہن چاق وج بند تھا۔ سیاسی بھیرت معاطے که
نزاکت جمھ دہی تھی ۔ دوراندیش دیکھ دہی تھی کہ اور نگ زیب کا پیٹا شجاع کی پیٹی کے
منسوب ہے ۔ اس تعلق نے دونوں شاہزادوں کو دارا کے خلاف متحد کر دیا۔ مرادشا بھالیا ا سے دوراور دکن سے نز دیک ہے ۔ قرین قیاس ہے کہ اور نگ زیب کے اشار سے
ہی پر شجاع نے یہ جرکت کی ہو۔ موسکت ہے کہ اب مراد گجرات سے جنبش کرے اور
حب دربار کی طاقت تھی ہو چکے تب اور نگ زیب دکن سے خروج کرے ۔
«اور دکن ی

دا داست سوال بوار

" افرى برم علَّف تك دكن اور گجرات مِس امن كَفا "

دریک خاموش طاری ربی تعیرارشاد موا-

« تشکرکو کربندی کاحکم دیا جائے ۔ ادرضی خاص سیہ سالاروں کوطلب

كياجائية

دادانى مرجعكاديا-

ر جاز وقت كم ب اوركام زياده "

ساری دات وزارت عظمیٰ کے دفاتر کھلے دہے سوار اور بادے دوڑتے رہے۔ توب فانے کے کارفانے ، ہتھیاروں کی کو گؤام ملے اور گھوڑوں کی ہنام ط سے کو نجتے رہے۔ تمام شہرنیم ہیدار رہا۔ دروا ذوں کی انکھیں اور داوادوں کے

کان سبرگزشیاں کرتے دہے ۔

نما زفجر کے بعد داروغر بیتات حاضر ہوا شہنشاہ نے ہفتوں کے بعد بہا ہو فاخرہ زیب تن فراکر جوابرات خاص بینے تاج شاہی سرپر کھااور درلت فافیص کی شرخین میں الماس کے تحت بر جلوس کیا ۔ کروری کے با دجرد آداب شہنشا ہی کی شرخین میں الماس کے تحت بر جلوس کیا ۔ کروری کے با دجرد آداب شہنشا ہی کی خدام ، خواج سرا ، خاص بردار اورمنصب دار ابنی ابنی جگہوں پر استادہ تھے ۔ کھر دارانشکوہ با دیاب ہوا ۔ اس کے بعد شاہزا دہ سیمان شکوہ ، مرزا مہاراج بسکہ اور دلیرخاں مجرے کو میٹ ۔ نزری قبول ہوئیں جلعیتس مطاکی گئیں ۔ اور دلیرخاں مجرے کو میٹ میٹ تھو ایس خرم کی آواز بان منسلہ کھنے کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوئے فوعر و فو فیز شاہزادے (میلمان شکوہ) بیزنگا ہ اکھی ۔ اب بمیار بوٹر جھانگیری کے بڑے بوے اس خرم کی آواز باند میں جس کے علم دیکھ کرمی عہد جھانگیری کے بڑے بڑے بڑے باغیوں نے ہتھیار ڈالل میں جس کے علم دیکھ کرمی عہد جھانگیری کے بڑے بڑے بڑے باغیوں نے ہتھیار ڈالل

وی سے ۔۔
" مابرولت نے باغیوں کی تعداد کو کھی قابل اعتنا نہیں جانا۔ بائیس بڑاد
الشکر شاہی کی قاہرانہ آمد کا غلغلہ سنتے ہی بچاس ہزار باغی میدان جنگ ہے اس
طرح نابود ہرجائیں گے جس طرح آندھی خس دخاشاک کو الڑا دی ہے ۔ رہم تم کو
عطا کی گئی۔ شباب کے غضب اورخون میں شامل جلاوت سے کوئی ایسی حرکت
مرزد زبرنا چاہئے جرمنی شاہزادوں کے شایان شان مزمور ا بان مانگنے والولاد
ستھیارڈ النے والوں سے جشم پوشی کی جائے۔ بوڑھوں ، بچوں اور عور توں سے احت،
شکیا جائے۔ میدان جنگ عی مرزا واج اورخان کلال دلیرخاں کے مشوروں کا اخرا

عیت کیا جائے ؛ شاہزادہ سلیان جوگھٹنوں تک سرچھکائے ارشادات خسروی سما كرر باتقاراب سيدها كفرا بوگيا-

" مرزا داج ؟"

" عالم بناه "

«تمسلیان تنکوہ سے سالارنشکرکے اتالیق مقرر کئے جاتے ہو چکم دیا جا اے کہ اس برنصیب باغی کو زندہ یا مردہ ہمارے صور میں بیٹ کرد؛ مرزا دام كفشون كسسرجعكات سلام كرر بالتفاكر دليرفال كوحكم طا-

« فان كومليان شكوه كى دكاب ميں ديا جا تاہے "

دليرفال في سرجهكا كرتعيل حكم كا قراركيا ادراشاره ياتي مرزادا ج جے سنگھ کے ساتھ اللے قد موں باہر کل گیا۔ جب شاہزادہ ملیان نے کوزش کے لئے مرحهكايا توتهنشاه نے قريب آنے كاحكم ديا اور نوجوان سيدسالادكا سراہنے سينے سے لگالیا یمیت کا ایسا جن ہواکہ شہنشاہ کی آنکھوں سے آنسونکل طرے ۔ دہ دار كك اسے سينے سے لگائے دہے ركير بيشانی پر بوسہ ديا ۔ فاتحہ برطا ادر آسمان ك طوف دونوں بائمة الفاكر أنسور سي تعقيق بوني أواز مي دعا دى -

" بارالا إسے منطق ومنصور کر؟

دارا فكره اسى طرح دست بسته كفرار إ -جب بيا أكلون سے اوجھل بوگيا توظلِ سِمانی کومکم ديا -« حادُنشکرکواني موج دگی ميں رخصت کرو:"

وقت نے ہندوستان کی نئ تاریخ نکھنے کے لئے موم گر اکاخلعت بسنا۔ دهوب تیزادر براگرم بونے لگی ۔ اطباے شاہی نے ظل اللی کو تبدیل آب وہوا کا مشوره دیا شهنشاه جرسیاس افق پربیادنظیس جمائے تھا ایک عدیک طفن تھا۔ شابزاً دەستىمان باغيوں كى نَوّمات سابقەكوشكادگرتا ہوا مونگيرتگ بىنچ چكا كھا ادر کسی دقت برخوش آیند خراسکتی تھی کہ شجاع اپنے طیفوں کے ساتھ زنجیری پیفیشائی نشکه کی حراست میں دارا لخلافه کی طرف کوئ کر رہاہے ۔ اور نگ زیب کی سرکو بی کے لئے مہادا چھبونت چامیس ہزاد سوار اور توپ خانے سے دریا سے نرمبرا کے کنا ت بہنے حیا تھا۔ قاسم فال مراد کی سرزش کے داسط گرات کی صدود میں داخل ہوریا تعالی گوی گوی بنیخ دالی جرب اظار کررسی تعیس که دونوں باغی شرزادے میدان جنگ سے بیلوچ ارہے ہیں اور نامر دیمام کے ذریع اپنی آبروعفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔

جب بخمیرں نے مبارک ساحت کی جبتوکر بی تومیرما بان اور میراسفاد کومکم

طاکر ٹنا بجماں آباد جانے کا انتظام کیا جائے۔ ۱۵۸ ایریل مزولاء کے غوب برتے ہوئے آفتاب نے ایک بار کیمروہ علیل النتان نظاره دكيما جهيميمى اوركهيں دكيمنانصيب نربوا سيكوں ادنوں اورنجوں پر ددمراً بیش خانه" رخصت مهومیکا کقار آبسته خوام جمناکی باادب *لرو*ں پرشاہی ب<mark>م</mark>و أترجيكا كقا قلويم على كه بالكل سأخفه نشاه كإيا قوتى بحره كطرا تقاحب كاناأ عقاتا سرخ المحقا شكل البيي هي جيسے عقاب بإني ميں تيرر كام ور اس كا بيٹ باره كزلانبا الد

کم سے کم چارگز چرٹوا تھا۔ اوپر سے نیچ بک یا قرت سے مرقع منہرے ہتروں سے جڑا مواتها - اندردنی حاشیون برزوی دستون کے شمعدان اور کنول نصب تھے برونی حاثیوں پر ظاح ں کی قطار سونے کے زیور، دو پہلے کام کی سرخ قبائیں اددسرخ مندملیں بہنے، چاندی کے جیّر لئے کھری تھی . ندہب ستونوں پر استادہ سرخ زافِت کی چھت مرضتے فانوسوں سے مرتبی تھی ۔اس کے آگے سونے جاندی کے ساست بجرے اور تھے جن برآ فتاب گیر، کوکبہ ، چرطوع ، طومان طوع ، ماہی مراتب ، شرمواتب إدرشا بهمانى علم كوالقاجس برسورج بنائقا عقاب سرخ كركر میون عیونی ستیوں کا ملفہ تھا جرسونے جانزی کے ہاتھیوں اکھوروں انبیروں اور چیتوں کی صور توں سے آدا ستر تھیں اور حن پر منظور نظر والا شاہی ،سیا دل ، گرزرطار يطي ادرخواج سراريسيس كباس ادرسنهرك ستفيار يين مستعد تم . اس كم لعد مرخ پر دوں سے آداستہ زر کار بحرہ باوٹ ہی جماں آدا کا تھا۔ بھر دور یک دار ا شکوہ اور شزادیوں کے خاصاب بارگاہ کی سواریوں کاسسلہ بھیلا بڑا تھا۔ ان کے سيهي ان گنت كشتيون ير تود فانه ، جوا برخانه ، بيرتات خانه دغيره كتن بي "كارخانه جات کھڑے تھے۔ اب دب ہزار آزمودہ کار می نظوں کی شتیوں اور دونگیوں کا زخرہ تھ جسکندرہ کی مدود تک بھیلا ہوا تھا۔جناکے داسنے کنارے بروسم خال فروز جنگ پندرہ ہزارسواروں کے ساتھ ورو دسعود کا مستظرتھا۔ یا ئیں کنارے پادلالوار نواب خلیل الله خال بندره مزار الموارس لئے ہمرکابی کاحکم نام پینے موجود تھا۔ دور روضہ مبارک ( تاج ممل ) کے نیچے امیرالبحر جلالت فان اور میرا تنش رعداندازخال ك كارفان كل راب كق جرافن كر بميلة عِل كُ كم الله

توبیں دغنے لگیں ، نقارے گرجنے لگے ۔ بھر" ہوا دار" پرشہنشا ہ طلوع ہوا۔ حبومیں داراشکوہ بابا اور" امرائے نا مدار" و" راج کان مبلادت آثار" ہجوم کئے ہوئے سے برعقاب زری " برنزول فواتے ہی مرضع اونوں برر کھے ہوئے نقارے گرجنے گئے اور نوبتیں بجنے لگئے اور نوبتیں بجنے لگیں ۔ داراکے ہاتھ کی جنبش نے سواروں کو کھوڑوں کی بیٹے بہنچا دیا ۔ بہندوں اور درخوں برطج می ہوئی خلقت نے ایک جلوہ ایک درخن پانے ہی اپنے نغروں سے اسمان سر براکھا لیا ۔ درخن پانے ہی اپنے نغروں سے اسمان سر براکھا لیا ۔

جمنا کی لہوں اور دونوں کنا روں پر روشنیوں کا سمندر موصیں ہار ہاتھا۔ پورا اکبرآبا د اس نظارے سے آنکھیں سراپ کرنے کے لئے میلوں تک کھینچا جلا آیا تھا۔

۲۲ را پریل کی ایک بیررات گزر حکی تھی۔ جمنا پر بہتا ہوا مغل دارالحلا فہ ملجور ہ كے سامنے سے گزر د ہا تقاكم ايك منل ايات برسر ركھ كھوڑ ہے كو حيوثر تا نظراً يا " رسم خاں مے شعل بردارسیا ہیوں نے بڑھ کر دیکھا توسوار کا لباس خرق سے کلکارتھا۔ زین پیش اور نیزے میں جا ندی کے گفتگھ دؤں کی جھالر شکی تھی جر اس کے فکمہ ڈاک سے منعلق ہونے کی خمانت تھی۔ رسم خاں فیروز حبگ نے اسے دیکھتے ہی ایک تیز رفتار دوگی میر سمفاکرصاحب عالم کے صور میں جیجے دیا۔ دارا اینے بجرے میں ليثًا بواكا بل أورگجرات اوربنگال ہے آئ ہوئی ڈاک طاقط کر رہا تھا کہ مقربین بازگا نے ایکی کومیش کر دیا اور خورانی کشتیاں طالے گئے کورنش کے بعد زبان کونے ک کوششش کی لیکن علق کے کانٹوں ، خبرگی بخوست اور صاحب عالم کی قربت کے ملال نداجازت دری رجب یانی یی کرحاس درست موت تو خردی که دهرمت کے میدان میں اور بگ زیب اور مراد نے شاہی شکر کوشکست فاش دی۔ ہزاروں روشناس ميدان جنگ ميس كام آكئے۔ مهاراج اپنے رائ كى طوف على كيا تاسم فال بياهي الشكرك أكبر آبادى طرف كوي كررام -

ادر دادا یه خرس کر ساکت بوگیا بجره انسته آسته آگے بڑھ رہا کھالیکن

اس کے ذہن میں تو بیس دغ رہی تھیں۔ ہاکھی حنگھاڈ رہے تھے ادر کھوڑے العنہ ہورہے تھے۔ بھراس نے اپنے آپ کوسنبمعالا ۔ والاشابی سواروں (باڈی کی طی کی طون دکی کر آسیۃ سے حکی دیا۔

گارڈ) کی طون دکھی کر آئستہ سے حکم دیا۔ "اس کو حاست میں لے لو ... اور زخوں پر توج دو!

رورے اشارے براس کا بجرہ "عقاب سرخ" کے برابر لگا دیا گیا۔

بھر جسے زلزلہ اکیا۔ آہستہ خوام جمنا زخمی کوہ بیکر از دہے کی طرع بھنکار

لگی نقاروں کے نقیبوں نے شہنشاہ کی وابسی کا اعلان کردیا۔ سات سیل بر بھیلا

موانشکر وابس ہونے لگا جسے سیلاب بہ چڑھا ہوا دریا ابنارخ بدل دے ، ہا تھوں کھوڑوں ، نجروں ، اونٹوں کی آوازوں اور نقیبوں کی الکادوں نے قیامت برپاکادی ملوج پورہ اور قرب وجاری تمام آبادیاں ابنے ابنے سکانوں کی جھتوں پر ابل بڑیں امیر

مالم بنا ہی دعدا نداز خال کو حکم ہواکہ گھوڑے پرسوار ہوکر اکر آباد بہنچے اور قب خائے مالم بنا ہی جعفہ صولت جنگ میر آتش کو ذاتی پرواز طاکہ بہنچے ہی بہنچے توب فائے کیس ۔ سید جعفہ صولت جنگ میر آتش کو ذاتی پرواز طاکہ بہنچے ہی بہنچے توب فائے داتی کے کوئے کی انظام کر ۔ ے۔

رہی ہے وق وہ سے ہا ہے۔ ۔ بہاؤیر ڈونکی اول آیا ہوا طاحوں کے نام کے کو عجلت سے امکام دے رہا تھا۔ چاندی کی نقدی اور سونے کے وعدے نٹا آپھر رہا تھا۔ در حنوں کا تب ایک زانویر پیٹھے ہوئے امیروں، سید سالاروں، نوابوں ، راجاؤں اور خانوں کے نام فرامین لکھ دہے تھے کہیاہ خاصہ کے ساتھ لیفار کرتے ہوئے کتا ہؤ مبارک برعاض ہوں ۔

ظل سی فی علقه اکر آباد کے "فشین" میں صاحب فراش سے سیکروں میلوں کے کندموں اور درجنوں ہا تھیوں کی سنکوں کے مهادے بھاری بھاری توہی دھول پو

کی جانب حرکت کرھی تھیں ۔ شاہیماں آباد اورسیکری کی مفوظ فوجیں طلب ہوکی تحقیق خزانوں کی تقیلیاں اور اسلوخانوں کی کوٹھر اِن کھول دی گئی تھیں اور تاج '' کے رفے کے تمام پر دے مندھے ہوئے تھے اور اسورج " تاج کے کلس پر مزنگا ہوا تھا۔ خواص خاں ادرمبارک خاں مردب ہاتھوں سے مینور ملارہے تھے اور شہنشاہ دیکھ رہا تفاكه شابزاده سليم كالمفالحيس ارتابوا دريائي مشكرميدان جنك ميس اكبري أفثأ کے طلبع ہوتے ہی سو کھ گیا اور شا ہزادہ سیم ترنجیروں میں باندھ لیا گیا بھر طاحظہ زایاکه ای سے بہت سال قبل جب دہ شاہزادہ خرم تھا ادر ورجاں کی ساز شوں سے ستصيار المفافي برمجور موكي تفا ادرابنا وه تمام تشكر ميث لياتفا جس كى الواركاب اور راجیزماند اور دکن کی لطامیرں نے سان رکھی تھی ۔ اور جیسے سندوستان کا تخت اس کے قدموں کے نیچے آجکا تھا خلل اللی (جانگیر) کے ورودسعود کاغلنہ ہوا۔ وہ سیرسالارجن کے قبقت شمشریں فتح الفتوح کا آشان تھا، آداب شامنشامی سے لرز گئے آگ اور خون سے کھیلنے والانشکرسم گیا اور اس کو جمانگیری اقبال کے سلنے سرجھ کا دینا بڑا۔ بھر انشین کے درو دیوار نے سنا۔

" اعلان ہو "

د که درشن مطاکیا جائے "

" ا بروات در بارمام میں جلوس فرائیں گے "

ا کھی "درشن محبروکے" کے نیچے حدثگاہ تک کھیلی ہوئی خلقت کی جے جے کارسے زمین و آسمان کو کئے ہی رہے نتھے کہ دربار حام میں نقیبوں نے ظل سِجانی کے تخت طاؤس پرصلوس فرا ہونے کا اعلان کیا۔

ندریں قبول ہوئیں ، خلعتیں بینائی گئیں۔ ہاتھی اور گھوڑے مطاہو ہے نقارے اور علم بختے گئے ۔ بھر بینڈت راج مگنا تھ نے اپنا وہ شہور تصیدہ بڑھا مس کے بیمرع زبانوں برمڑھ گئے۔

निद्भीश्वेरा वा जगडीश्वेरा मनोरं चान पुरार्थतु समग्। अन्यन्ट पालेः परिशेषामानः शाभाम वा रथाल्वरणा प वा समर्प।।

د دئی کاشهنشاه دنیا کاشهنشاه جننے با دنتاه ہیںسب اس کے باعگداز ہیں اور دتی کاشهنشا *دسی بھی تحق کو کی تبھی* انعام دینے کی قدتِ رکھتاہے.) حبب پنٹرت راج خلعت ہفت پارچہ ، مالائے مردارید،فیل آراستہ اوراسپ صقع کے علامہ کی سال میں میرنیتہ میں نیار کے میسجد میں طرح انٹریت شریب نیار نیار

مرصع کے ملاوہ ایک لاکھ دویتے کا نقدانی م کے کرپیچھے مٹ گئے توٹہنشاہ نے دشم خاں فیروز جنگ ادرامیرالامرار نواب خلیل اسٹرخاں پرنگاہ کی ۔ فیروز جنگ نے سینے پر ہاتھ باند مہ کرگوش گذار کی ۔

" زبردست توب خانه توکمت کرچیکا ۔ انواج قا ہرہ آداستہ کھڑی ہیں اور خلّل اللی کے حکم کی مُتظ ہیں یہ

مرحم کیکن اٹل آواز میں شاہجہاں نے اعلان کیا ۔

" عساکرشاہی اور والبسٹکا ب دولت کی دفا داری اور شجا مت کے اورات قائل ہیں ۔ تاہم معلمتِ وقت کے بیش نظر بنفس نفیس اس ہم میں شرکت فرائیں

دارا شکوہ نے بچھ وض کرنا چا ہا لیکن طلّ اللی نے بہلو کے نکیوں بر ہا تھ رکھ دیئے۔ اور فاضل فاں نے تخت طاؤس کی سطر حیوں سے ہوا دار لگا دیا۔

ستارہ شناسوں کے قول کے مطابق ٹھنشاہ کوسترہ می کی صبح کوج کرنا چاہئے تھا۔ بیش خانہ اکبرآباد کے باہر نزمت باغ میں آراستہ ہوچکا تھا سادھود اور درونیتوں کے تھیس میں اورنگ زیب کے جاسوس دارالخلافت میں منظرالارہ تے نامہ رکبوتروں کے برسے اشاروں کنایوں کی زبان میں فریس سنجارہے تھے۔ اور نگ زیب حرشا ہماں کے سامنے میدان جنگ میں تلوار المفانے کانتیجہ جا نتائقا، بدری کوشش کرر ہاتھا کہ شہنشاہ قلع معلیٰ سے برآ مدنہ ہوسکے روشن ارانے ٹن ہی اطباکو تما مقت میں کے اور طل سمانی کی صحت کے نام برگذارش کی کہ شهنشاه كواس خطرناك سفرسة تمفوظ ركها جائب راميرالامرار نواب فليل العثر خاں کو اورنگ زیب کے خفیہ پیغام لے کہ شاہجہاں کے میدان جنگ میں ارتے ہی ہم آ دھی اطائ ہار جائیں گئے اس لئے حس طرح بھی مکن بوطل اللی کوسفر سے بازرکھا جائے۔ بوڑھے نواب نے جس کی فاندان حیتائیہ سے قرابت تھی اور حر أصف جاه كاحيثم وحراغ كقا خلعت فاخره زيب تن كى اور بالتقى مرسوار موكرقلعة معتی کی طوت حیل بڑے۔

جد خاں خواج سرانے بیٹیوائی کی اورفاضل خاں حاجب بارگاہ نے نواب کی باریابی کی اورفاضل خاں حاجب بارگاہ نے نواب کی باریابی کی اجازت حاصل کی شہنشاہ اس دقت ممثلی وطلنی و مرصع شیش ممل میں تشریف نے بعد سرائھا یا تو دیکھاکہ دارا شکوہ دیوان کل رستم خاں اورمیر مجنشی اس طرح ساکت کھڑے ہیں گویا ان کے سروں بریز بر برر کھے گا تکیوں بر بیٹے ہوں یشہنشاہ اوئی مسندے بیشت لگائے ایک بیر پر بیرر کھے گا تکیوں ب

کمنیاں رکھے درازہے اورچرے سے حبلال میک دہاہے۔ امرالا مرار ایمی اپنے خیالات مجتمع کھی ذکریائے کتے کہ شہنشاہ نے نی طب کرلیا۔

"کون اس نافیم (دارا) کو مجھات کہ جب ابددات میدان جنگ برنزول املال فرائیں گے تو کم نفییب اور نامراد باغی ابنے ہا کھوں سے ابنے ہا کہ باندھ کر مافر ہوجائیں گے۔ اور اگر جنگ ہوئی تو سرداران عظام ما بدولت کی نگاہ میں افخار ماصل کرنے کے لئے اپنا سرسمی بل پر رکھ کر داد شباعت دیں گے۔ اور برنفیبوں کے علیمت اپنے اشکروں کے ساتھ ہماری صفوری کے مترف سے مترف ہوں گئ ملاف کے فال مباوک کی تائید ہر بندہ درگاہ کا فرض ہے۔ تا ہم اس از کا ماداد کی تائید ہر بندہ درگاہ کا فرض ہے۔ تا ہم اس از کا دولت کی ناقص رائے میں" فلک بارگاہ" کا دارا کمکومت اور بیشتین نمک خوار دولت کی ناقص رائے میں" فلک بارگاہ" کا دارا کمکومت سے حرکت فرانا عزوری نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ دھرمت کی لڑائی دارا کمکومت سے حرکت فرانا عزوری نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ دھرمت کی لڑائی شاہی سنگر کے ہاتھ سے نمل گئی کیکوں اس کا واحد سبب یہ تھا کہ جنتائی تہزادوں سے دقع مقابلے میں خدام بارگاہ اس شجاعت کا انہار مذکر سکے جس کی ان سے دقع کے مقابلے میں خدام بارگاہ اس شجاعت کا انہار مذکر سکے جس کی ان سے دقع کے مقابلے میں خدام بارگاہ اس شجاعت کا انہار مذکر سکے جس کی ان سے دقع کے مقابلے میں فرائری گر و فرائد کے ساتھ مقابلے ہی انریس گر و فرائد کے ساتھ مقابلے ہی انریس گے تو فتح کے مقابلے ہی انریس کے دفتے کی گئی گئی ہوگی ہی دولت کے ساتھ مقابلے ہی بارگاہ اس شجاعت کا انہار مذکر سکے جس کی ان سے دقع کے مقابلے ہیں بین پر خلافت خاصان دولت کے ساتھ مقابلے ہی ہی گئی گئی ہی ہوگی گئی گئی گئی ہے۔

داراتكوه يين بربائه بانده وادر تندر وازس بولا.

" برحید که بارگا و عالم بنامی میں کچھ وص کرنا بدادبی ہے تاہم جوکھ یہ ہماری ناموس، زندگی اورموت کامسکد ہے اس لئے گذارش کرنا بڑتا ہے کہ اگر نصیب دخمنا ں مزاج مبارک اور ناساز ہوگھیا تو دنیا کئے گی کہ بزدل اور نا اہل داوا نے بیمار شمنشا ہ اور شفیق باب کو اذبیت بینجائی ۔ عالم بناہ یا اگر یہ بندہ ناچیز طلق سبحان کے دور مبارک میں اور نگ زیب کی باغیانہ اور فترا وانہ و کمتوں کی سرزنش نہ کرسکا تو عمر کھواس کی سازشوں کا شکار دہنا پڑے گا۔

ظل اللی کی دارا لخلافت سے جنبش کے دونوں نتائے اورنگ زیب کے حق میں ہوں کے شہنشاہ سے تسکست باب سے تسکست ہوگی اور رحم کی حق دار ہوگی۔ اور اگر ہم برمقدر کا عذاب نازل ہوا تویہ اتن بڑا المیہ ہوگا کہ آل تیمور کی تاریخ قیامت تک روتی رہے گی مورخ اس براقبالی کا تمام الزام کمترین خلایت کے مرتھوب دیں گے۔

سرسوب ریست.
عالم بنا با و داداشکوه اگر کامیاب مونائ توطن سبحانی کے اقبال کی برکت ہے اور اگر لوح محفوظ میں کچھ اور مقدر کیا جا چکا ہے تووہ سب کچھ داداشکوہ کے ام کھھا جائے گئا۔ نام کھھا جائے گئا۔ ناک مارکا ہ کی ذات با برکات اس داغ سے قطعی مفوظ دہے گئا۔ دریک سکوت رہا۔ ماحرین کی نگاہ طلابات قالینوں کے بھول گھورتی دی ۔
پھرآ داز آئی۔

بر ریا در داراشکوه) کمیاتم شابزاده سیمان کی فاتح انواج کی دابیبی کا آتظار نهس کریکتے ،"

"امیران مایی دقار ج اینے مراکزے حکت کرچکے ہیں۔ ابدولت کے حضور میں ان کی باریابی تک جنگ سے گریز نہیں کرسکتے ہیں۔

" کل الله .... دهرت کی فتح کے نقے میں چرر باغی گستا خارہ طرحتے چکے ارہے ہیں ۔ عالم بناہ اس نوس گھری کا تصور فرائیں جب معلوم دنیا کے ایک الرات شہنشاہ کی بادگاہ بے ادبی کا شکا رہوگی اوراشکروں کی حواست میں کے لی جائے عالم بناه تقین فرائیں که راؤ جیفترسال بالزا کے سوار برق انداز خان کا ترفیانه باغیوں کی تباہی کے لئے کا فی ہے۔

بندهٔ درگاه کی گزارش سے که اعلیٰ حصرت قلعه معنیٰ میں حبوس فرا رہی اور

این گراں قدر دماؤں کے ساتھ خلام کو دخصتِ جنگ عطافر ائیں "

تقوری دیرے سکوت کے بعد شہنشاہ نے آسان کی طوف دونوں ہاتھ اٹھا اور دعاکی ۔

" رب العالين ... اگر اس گڼرگار کی کوئی نیکی قبول ہوئی ہوتو اس کے صدقے میں داراشکوہ با باکوسرخ روکر''

بهردونوں مائحة تكيوں برركه ديئے جردربارى برخاسكى كاحكم تھا رمات سوتخومیوں ، عالموں ، منتوں اور سا دھوؤں نے حکم لگایا کہ صاحب عالم اکھارہ می كوتين بردن ور هے جنگ كے كئے سوار ہوں ـ

اور ميم وه دن اكيا حرقوس اور مكون كى تارىخون مير كم ميم كميمي آتاسے اور ملکوں اور قوموں کی تاریخ بدل دیتاہے ۔خوابوں کو پریشان کر دیتاہے تیبیروں پر يمرب بخفا ديتا ب اور تقديرون برمري لكارتا بـ

تلومتنی کے باہر جمنا تے کنارے واراشکوہ کا مرمری عمل کھڑا کھا جس کی سرخ جهار ديواريون مفيد گنبدول اور محرابول كاعكس ياني مين اس طرح نظر آرما تفا جیے سرخ مسندر چندامیر سفیدخلعت زم تن کئے بیٹھے ہوں پیٹت مل سے قلعة معنی تک جمنا کے دونوں گناروں پر ہاتھیوں،گھوٹروں،اونٹوں، مبلوں،خیرد سیامیوں او*رسواروں کا ہجوم تھ*ا۔ دارا ئی بیش فانہ اکبرآباد کے باہر باغ زدو<sup>ں،</sup> میں آداستہ ہوچکا تھا جسے گی کرن کھوشتے ہی توپ خانہ ہمرکاب کی کھاری توہیں بحاس بحاس سلوں کے كندھوں برسوار مركر حل حكى تقيس ـ يسلے بيركى قوي بيستے ہى بادشاہ بگیم (جماں آوا) دارا شکوہ کو رخصت کرنے کے لئے تشریف لامجی تھیں۔
دوسرا بیر چڑھتے چڑھتے روشن آوا اور دوسرے شہزادوں اور شہزادیوں کی سواریاں
دیوڑھی پرنگنے مگی تھیں محمل کے روکارسے حزیگاہ تک دارا کی ذات خاص سے دابت
بیمبین ہزار مغل واجیوت ،سیداور اوز بکسوار خود اور بکتر اور جمار آئینہ بینے تھیادو
میں حکڑے کھوڑوں کی راسیس تھامے کھڑے ستھے۔ دیوان مام کی شرتشدیوں کے
سامنے حکمت آجار یکست رائے اور مهاسنت ملکھان داس اپنے سیکڑوں جیلیوں
اور نجومیوں کے ساتھ آئیر باد دینے کو جامز کھے۔

- اندر کنیزیں صاحب عالم کو جانگیری بکترا دراکبری نود بهنا **یکی تقی**س . خُود کی درمیانی کلفی بر برے کا بلال روشن تھا۔خاروش جال آوا بارگاہ کے اندر الكي مسلطان يرديزي مبني اور داراتكوه كى اكلوتى مبليم جال اوا تحسامے سے مط گئ - کھرصد قات سے کھرے ہوئے سونے جا ندی کے خوان سروں مردهے موسے خراج سراؤں کے برے ایک دروازے سے آتے ، صاحب عالم کے وسیت مبارک کا بوسہ لیتے ، اور دوسرے دردازے سے جاتے رہے۔ جاں آرام متازیم کے دصال کے بعدسے نہ مرف قلعہ سیارک بلککشود مبندوستان برا حکا اتصادر کرنے کی عادی ہومکی تھی اسے خاموش تھے جیسے کسی نا قابل فہم خومٹ نے قرت گویا ئی سلب كربي مو . مبب جي امنظر نے لگتا اور ملكيس نم مونے لگتيل تواين آپ كوكسي خيال یا کام میں معروب کرلیتی ۔ ایسا ہی ایک لمحما کیا۔ ہر چید کی حسن آرا کے صدقات باریاب مورسے تھے۔ تاہم وہ خوان بیش مطابطًا کر انٹرفیوں اور رومیوں کے ڈھیر برار کرنے گئی۔ حب یہ کام کمبی متم ہوگیا اور ردشن آوا اور حسن آوا کے امام ضامن با ندھے جانے گئے تورہ جوئی اور سامنے زرّیں طباق سے امام ضامن اکھا کر دارا کے آہن بوش بازو پر با ند صنے گئی۔ لرزق کا نیتی انگلیوں سے گرہ لیکانے ہوئے

رقت کا ایسا غلبہ ہواکہ شاہزادے کے بازوبر سرر کہ دیا ادر مرضع کرتے سے بر ابنی آنکھوں کے موق جردیئے مینھ سے ایک لفظ کے بغیر بوری قرت سے اپنے آپ کوسنبھال کر دونوں ہا تھوں میں دارا کا چرہ لیا۔ اور خشک ہونٹوں سے خود کے نیچے جھا نکتی ہوئی بیشانی چرم ہی اور بجنی کی طرح بارگاہ کے باہزلل کی۔ روشن آوا کے باہر جانے کے بعد میگم جوغلام گردش میں کھڑی قرآن باک تلادت کر دم تھی افدر آئی۔ دارا کے سینے بردم کیا اور سرد کھ دیا۔

برآ مرہوتے ہی جگت آ جاریہ نے فرنٹوت کے بعداینے ہاتھ سے ماکھے پر کک لگایا۔ مهاسنتھ نے بائیں بازو پر زرو دانوں کی الا با نددی۔ دربارے والبتہ ادبوں، شاعوں، عالموں، صوفیوں، کوسقی اور آلاتِ موسقی کے اہروں نے فتح کی دعائیں اور بشارتیں بیش کیں ۔ سیر عبفر برق انداز فاں میر آئش کے اشارے پر فتے جنگ "نامی ہائتی سائٹے لایا گیا ۔ داہنے بیر پر مجھک کرسونڈ بیشانی پر دکھی اور چیخ کرسلام کیا۔ نقرنی سٹرھی بیقدم دکھتے ہی نقارے برجوب پڑی اور نوبت فانے برنوبت نیمنے مگی۔

شہنشاہ تخت طاؤس برحبوس فرہا تھا۔ گرزبردار اور شمشرزن، بیساول اور والا شاہی ، نقیب ، حاجب اور چیے ، خواجہ سرا اور خدمت گذار ، منصب دار اور والا شاہی ، نقیب ، حاجب اور چیے ، خواجہ سرا ابنی جگہوں پریمکن حاجزی اور واجگان خوآتین اور نوا مین دستور کے مطابق ابنی جاست حکومت کے حتم اور خاکساری کے ساتھ کو مت کے حتم اور خاکساری کے ساتھ کو مت کے حتم کے سائل اور خالوم و اور خالوم وں کے جسس میں جاسوس میں نے شرعولی اندمام تھا۔

امراسے کبار اپنے مشہور اور مقرب مرکابوں کے ساتھ میدان جنگ میں جا نے سے پہلے آخری سلام و دیدار کو حاصر کتے یہ گلال بار" پر داوان کل کھڑا ہوا نزری قبول كُرد ما تحقا مطوع وعلم طبل ونقارے ، ماتھی گھوڑنے اور مال دجا كيخش رہا تق الين بوڑھے شہنطاہ كى نگاہ نوبت خانے كے بھانگ يرحمي تقى ۔ بھر دارا شکوہ اپنے خدم وضم کے سائھ نمو دار ہوا۔ اس کے مبوس نا قابل شمار نماراور كنور اورخان ادراميراور تجيب مل رہے تھے ۔ جان سے تخت طاؤس نظر اور سے کورنش کرتا ہوا آگے بڑھا فضہنشا ہ کے خدوخال مبسم سے مغور ہوگئے ۔دادا اپنے تخت پرشکن ہونے کے بجائے تخت طاؤس کے سامنے ہاکتہ باندھ کر کھڑا مور الله الله نبی فی نے دست فاص سے اس کی مذر قبول کی اور یا م کا ایکھی مور ارگ زري ، سات گھوڑے باسازمرقت ، خلعت خاصه بفت يار ج مع تمام رقوم جوابر، ایک لاکھ انٹرنی اور دور ور درم کا انعام عطاکیا۔ دادا برخشش برسلام کرتا رہا۔ معلوں کے عمد زریں کی یہ بہلی مہم تقی جے رخصت عطاکرتے وقت شہنشاہ ساکت کھا۔مہین بورخلافت کونسیمت دکی گئے ۔سپہ سالادوں کو ہزائیں نہ دی گئیں، کابی کے سائم سلوک کے احکام نا فذنہ موے میٹیوں ، بواؤں ، بوڈھوں ، الی مانگنے والوں ، نوڈھوں ، الی مانگنے والوں ، نعلوں اور مکانوں اور دو کانوں برطلم کی باداش میں کوئی دفومقرر نهوى شهنشاه سرس ياؤل كسفيدلياس اورائ عبوب اورشهورمالم وإبرات يين دوزانوبينما تفارگردن كيورس لگي تقى دواين باته مي تسبيح تى جرازدي تمثی دوان مام کے ستونوں کے ما نند حاضرین دربارساکت کھڑے کتھے ۔ پیکھے مش رو کے جل رہے تھے کہ دارائے گزارخی کی ۔

« بندهٔ درگاه کورخصت مطافرانی جاسے که ساعت قریب آبینی ؛ ظلّ سجانی ج فلایس کچه (حونڈ مدرہے تھے چوشکے ۔ دارا پرنگاه کی۔ کمزود

بیمار اور غزدہ نگاہ کی ۔ گل تکبوں بر ہاتھ رکھ دیئے منظر "دیوان کل" نے سات سلام کئے ۔ صاحب بارگاہ کی طوف دیجھا۔ کلال بارسے نوبت فانے تک کھٹرے ہوئے نقیبوں نے ایک ساتھ دربار عام کی برخاسٹگی کا اعلان کر دا بزادد سرٌ فننوں تک معمک گئے۔ ہاتھ سلام کرنے لگے۔ یا زن الٹے ملنے لگے۔ اب دارا کے مقربین خاص اور قلع معلی کے متعل فرمت گزاروں کے علادہ کوئی نرتھا شہنشاہ کے ، دارشکوہ کے بوڈھے باب کے بونٹ لرزلیے ستھے۔ اور ایک ڈال کی سبیج کے سب سجل ، آبدار موتی ایک کے بعد ایک اسی طرح کانیتی انگلیوں سے گزر رہے تھے ۔ بھروہ اعتبارخاں اور مخلص خاں کے مفنوط بالتقون كےمهارے انتھے ۔ آہتہ آہتہ تخت طاؤس كى پڑھيا اڑنے لگے۔ یہ کہاں معلوم تھا کہ خود اپنے حکم سے بنواے ہوئے تخت طاؤس سے وہ آفزی بارا تررہے میں اور مجھ کیجھی میٹھنا نصیب نرہوگا۔ آخری سیرھی پردارانے سر جمع کا دیا۔ دونوں ہاتھوں میں چرہ لے کرسیدها کیا۔ سینے پر دم کمیا۔ برنم آنکھیں دارا کی موزب انکھوں میں ڈال دیک اور کھڑے کا بنیتے رہے جیسے کرزے کا حکمہ موكيا - بيعرفبله روكفرت موت . أسمان كي طوف بائته الفاكر فاتحه يرها - جرب پر ہاتھ کھیرنے کے بہانے انسور نجیہ ڈالے کہ عاضرین .... آداب شہنشا بی سے واقف حاضري پرداز فاش دمر - بانته برهاكر داراكويينے سے لكاليا - مرشد كه دالا کے بھاری بکتر کے کا نظے ناتواں اور ور بوش میں گڑتے رہے تیکن دریک اسے کیے سے لگائے کھرے رہے مقدس ہا تھوں کی گرفت ڈھیلی ہتے ہی دارا ایک قدم بیچھے مطاکر اتنا حملے گیا کہ اس کی انکھوں سے جھلکتے ہوئے ر نسو ملاخطره فرائے جاسکیں سلام ختم ہوگئے لیکن وہ اس طرح کھڑا رہا جب المنكھوں كے وہ موتى حرتحت طاؤس سے كہيں زيادہ قيمتى تھے زردوز قالينوں ميں کھوگئے تب دارا نے سرائھایا - دیوان عام کی سیڑھیوں بردہ رکھ کھڑا تھا۔
حس برنجومیوں اور بیٹر توں کے قول کے مطابق سوار ہوکر دیمھن کی طون الوائی
کے لئے نکٹن انہائی مبارک تھا شہنشاہ نے آنسوؤں سے دھندی آنکھوں
سے آخری بار .... شاید ہمیشہ کے واسط آخری بار داراکو دیکھا اور ہاتھوں
کواس طرح جنبش دی گو با فرارہے ہوں ۔

ورآج سب کچھ لط گا یہ

دارا ایوان عام کے درمیان سے گزرنے لگاکہ دیوان کل نے ہاتھ جو لڑکر گزارش کی ۔

"عالم بناه کے مراحم خسردانہ کا حکم ہے کہ صاحب عالم ہیں رہم میرجلوہ افروز

ہوں ی' دادانے اس اعزا زکے شکر میں جرکسی غل ٹہرا دے کومغل شہنشاہ سے نصیب

ر برای میں ہور ہے۔ ان کر ارمے کو یہ برای کی ہرادے کو میں ہستاہ ہے۔ من ہوا تھا طلب سما نی کی طوت دیکھا جو گلال بار میں پیشب کے عصابر دونوں ہاتھ لکھ کھڑے تھے الاسات سلام کئے اوراس رتھ بریاؤں رکھ دیا جس کے پیرے کی ہوئے کے بتروں سے منڈ ھے ہوئے تھے ۔ جا دوں گھوڑے جوا ہرات میں گند ھے ہوئے کتھے ۔ اس کے سواد ہورتے ہی فوبت فانے کے دہل گرجنے لگے ۔ نقارے دھمکنے ا

سے وہ مات میر ہر ہے ہیں دیت مست رہی رہے ہے۔ میں رہے وہ دسے دستے اور تباید کہاروں سے زمین ہے اور تباید کہاروں سے زمین ہم گئے اور تباید کی اور میں ہم گئے ۔ آسمان مجھر گئے ۔

داراشکوه کا رئی مخل سے سرخ داستوں برسونا بکھر آنا ہوا فربت خانے سے گذر حیکا تھا۔ روشناس خدمت گذار اسے رخصت کرنے باہر جاچکے تھے۔ دیوان عام کامتم معتمد خاں تقویرے سے خاصان دولت کے ساتھ حاصر تھا پیٹیت پر اعتبار خاں اور غلص خاں موجود تھے۔ اور وہ جمل ستون ایوان جائے جائر ہے کے لئے ساری دنیا میں افساند بن چکا تھا۔ اب ایک مرضع تا بوت کے مانندوریان محقا۔ اس ایوان میں بمیار اور بوڑھا شاہجہاں کھڑا تھا۔ دخساں وں برآنسوؤں کی لرزاں نکیریں تھیں سفید داڑھی پرچھوٹے چھوٹے موت کھا۔ بھر تخت طاؤس اور عصائے شاہی اس کے بلکے سے بوجھ توسنھا نے ہوئے کھا بھر تخت طاؤس کی بیشت سے اطبائے شاہی کی قطار ہے آواز قدر کھتی طلوع ہوئی اور گوشر جنم کی بیشت سے اطبائے شاہی کی قطار ہے آواز قدر کھٹی طلوع ہوئی اور گوشر جنم سے مشور سے کرئے تخت کے داہنے بازو بر کھٹی ہوگئی کشور مہندوستان میں کس کی مجال تھی جریہ گوش گزار کرنے کی جسارت کرتا کہ طل الہٰی دولت خان فاص میں نزول اجلال فرما میں۔

. بچیر بادشاه بگیر (جهان آدابگی) کا خاص خواجه سراخش بخت خاسمنے أكركورنش اداكرنے لكا كيمه در معدنگا و ثنا ه نے نوازش فرمائي تومعوض موا۔ " علیا حضرت بادشّاہ بنگم دمدارطل اللی وجاں بنا ہی کے لئے میفطرّ ہمیں لیکن اعلیٰ حفرت اسی طرح کھڑے کتھے گریا خواجہ سراکے سے اس وضرا كا بيش كرنا ايسابي عول كرمطابق كمّا جيساكه زّمين بوس بوكرسلام كرنا . وحول بور ایک منزل تھا کہ ترادلوں نے برج لگایا کہ" اور مگ زیب" دریا سے مبنیل کے نزدیک الگیاہے اور اس کا سراول گھاٹ پر تعینات شاہی تشكر كوچھ إنے لگا ہے معصوم، عالم بلسفی،شاء مصنف اورصوفی داراشكوہ حب نے عمد شاہجہانی کی کسی بغاوت کو فرونہ کیا تھا کسی قلعے کومز کوں ندد کھیا تقاكسي جنگ كے فيصلكن لمحوث كى قهرائيت كوانگيزندكيا تھا اس جرّسے مخطوط ہوا۔ پیر حریر در بنیاں پہنے ہوئے شہر آوار علاقہ جنبل کے زمینداروں کے نام فرامین بے کر استھے کہ بی س میل کے علاقے کے اندر ختنی اور حس کی کسٹ تیاں ا ہوں صبط کر بی جائیں : درخو دسا کھ ہزار آئین بیٹ سواروں اور بیادوں کے

مھاری شکرکورکاب میں کے کراڈا اور جنبل کے گھاٹوں پر گھٹاٹوب بادلوں کی طرح جھاگیا۔ امیران آتش کے حلومی بنفس نفیس کھوڑے پرسوار ہو کرچنبل کے اناروں کے نشیب و فراز ملا خطر کئے یہ میلوں اور فرازوں کا انتخاب کیا کشور کشا، گڑھ جنبی، عمّاب شاہی، قرعالم اور فتح میارک نائی شہور تو بوپ کی نشست کا ہیں تعین کیں۔ دمرے بنا سے جانے کے احکام صادر کئے۔ یا کی مشرخ ہزار شعر سوار زنبوریں اور تفکیس تعینات کیں اور فلک بارگاہ نام کی مشرخ بارگاہ کو او نجے چرس میدان پر بریا کئے جانے کا حکم دیا۔

اکیس آور بائیس مئی کی درمیانی دات ، توپ خانے کے بیوں ، فجروں ، اس اور بائیس مئی کی درمیانی دات ، توپ خانے کے بیوں ، فجروں اس ماتھ وں اور آدمیوں کی جینے بکارسے کا نیتی دس یا بیخ یا بیخ سوبیل اور دس اس ماتھ ان توبوں کو حراکی ایک من کا گو انھیں کی تعییں ڈھکیل کر اس مقامات تک نبنیا تے رہے جوان کے لئے بیوز ہوئے کھے ۔ بیبیں ہزار راجیوت اور دس ہزار معل سوار ساری دات ہم ارکائے گھوڑوں کی میٹھ بر ایک کھیں دشمین شب خون نہ مارے ۔ اب دارا شکوہ بھی جس کی مٹی میں سائطہ ہزار تلواروں کے قبضے کتھے فاتے دھرمت سے ڈرنے لگا تھا۔

مرخ بارگاہ کے درمیانی درجے میں جرمرخ قناتوں سے گواہوا تھا اور گلال بارکہ لا اس مفید جاندنی برزرد مخلیس قالین بچھے تھے۔ صدر میں تخت زرنگار آداستہ تھا۔ سامنے ہلال کی صورت میں سنت ، سادھو، لوگ، درولیش، عالم بلسفی، شاع منصف ، نجوی اور دتمال اپنے اپنے متیوں کے مطابق دوزانو بیٹھے تھے۔ جمعالوں اور کنولوں کی درشنی میں ان کے بس کے تاد اور ستھیا دوں کے جاہر جگر گادہے تھے۔ دادانے اپنے تخت پرسفید ہمین رشم کے جامعے پر بھاری کم بنداور سربی متیوں سے سفید مشریل بہنے فرشتے کی طرح جمیل اور جلیل نظر آر ہاتھا۔ بھر داؤ چھتر سال ہاڈا کھڑا ہوا اور ہاتھ باندھ کرگزارش کی، مهابلی (دارا) کی شان میں ایک کویتا نثروع کی ہے جگم ہوتو کچھ مجھند پیش کروں ۔ دارا اپنے خیالوں کے مصارسے با ہر نکلا اور اونجی آداز میں اجازت عطاکی۔ داؤنے سلام کے بعد سنانا نثروع کیآ۔

"الصبح كے ستارو!

کتنی دا توں سے میری شب بدیار یوں کے شرکیے۔ ہو دھرتی پراترا و تو میں تم کو انعام دوں اپنے صاصب مالم کی جوٹیوں میں طانک دوں "

وادا کے خوب کھتے کہی دربار دادوستائش سے مجھلک اکھا۔ داؤنے بھر

عرض کیا۔

«اے ہیلی دات کے جاند منتقب مرا

تیرامثل اگرمل جا تا قرمین ماجید ، عالم سرسته برگدیش رک بریماید رکیره طوی بریزا

ترمیں صاحب عالم کے سنہرے گھوڑے کی رکابوں کی جوڑی بنالیتا معربی طفی کر کائن کر موں طائحہ تارتزا

میں ثمیر کی کھانیوں کو معرط تعجماتھا لیکن صاحب عالم کو فتح جنگ میرسوار دیکھ کرلفین آگیا "

جب داد کا شور تھما توراؤنے بھر متروع کیا ۔ « حراحی اور سروہی دوہنوں نے

ماری دنیا کے مزے با نظ کئے

آ ۃ ! یہ دات مرامی کونغن میں لے کرسوجا ئیں ادرصبے ہردہی کو کلیجے سے لنگا کربجلی کے گھوڑے پرموار ہوں

اور عبر مرد ہی ویے سے ماد دی سے طورت پر وال ہور آن سونے کا ہمار کے دارا کا عمرب التی ادر ... اورنگ زیب کی گردن سے دھرمت کا صاب مانگیں '' ''آخری مھرعے پر داجیو توں کے جنگی نعرے ''جے ہری ہری'' سے فلک بارگاہ ملنے مگی۔ دارانے گردن سے زردی ماکل موتیوں کاست لڑا ہار آنادکر داؤکی طرف امچھال دیا۔ داؤنے سلام کیا اور مین لیا۔

چنبل کے جزن کن رے پر فلک بار گاہ"سے یا نے میل دور اور نگ زیب کا عبكا حيوط اسياه من كاسراردة فاص كفراتها - قنأتون كے حقارمي بالتي دانت كے تخت پروہ نولاد كا باس بينے يا انداز بريا دُن ركھے بيٹھا تھا ۔ ساھنے قالینوں ر وہ سیابی بیٹھے تھے جفوں نے انتظارہ برس تک اورنگ زیب کے گھوڑے سے گھوڑا ملاکر مواریں ملائی تقیس کا بل سے گولکنڈہ تک اس کے قدموں کے لئے اپنے خون سے لال فتوحات کے قالین کھاسے کتھے۔ وانوں نے میدان جنگ می گفور و ایر حصله که تلوارون سے کھلنے میں مجین گزارا تھا۔اور بوڑھوں کے بالوں کی ہراط سی رہمی جنگ کی کوئی دھوب میں سفید ہوئی تمقى مصورمیں کھڑے ہوئے خواجہ سرا تک ستھار مند ادر آئین لیش تھے بھیر خان فِاناں تَجابت فَال حامِر بوا۔ اللَّي تحراب كم انتدسياه داڑھى اورسردنى کی طرح کھڑی ہوئی سیا ہ موتخیوں سے مہیت ٹیک دہی تھی ۔ ہرقدم راس کے بكترى زنجيري كالمفتيل منام دامن مطموا جاتا وة كخنت كياس التهانده كه كمطرًا بوكياً. «کیا خرہے ؟"

مه دارا شکوه

انکھوں سے دیمیہ رہے تھے اور بے بہی سے مررہے تھے ، آدمی پیایس سے تراب رہے تھے۔ پانی کی چھاگلیں ولدل میں دھنس کی تھیں۔ انترنیوں اور دو بری کے اون ٹے تہر اسمانی کا شکار ہوکر رہ گئے تھے ۔ ان کے بلبلانے اور گھوڑوں کے بہنانے اور پاتھیوں کے جگھاڑنے کے علاوہ کوئی آواز مزتھی بسیاہی مرہے کتھے لیکن اور پاتھیوں کے جگھاڑنے کے علاوہ کوئی آواز مزتھی بسیاہی مرہے کتھے لیکن اور پیٹھے بھلوں سے کے لئے بگار نہ سکتے تھے ، فراد سے اور فر گھو بھلوں سے موسے اور فولادی اعساب موسے انسان کو ایک قطوہ میستر نہ آسکتا تھا۔ آہنی اواد سے اور فولادی اعساب کا اور نگ زیب آگے ہی آگے جو ال میں بھنے ہوئے کیا۔ ایک بار اس نے دکھوگوں کی طرح مرہے کہا ہیں ، اس نے اپنے آپ کو تھوڑاسا مور کر لشکر کو وصلہ دیا۔ بیس یا مرہے ہیں ۔ اس نے اپنے آپ کو تھوڑاسا مور کر لشکر کو وصلہ دیا۔

در دلاورد .... اگرم صحیح وسلامت دائیں ہوسکتے ترواہیں ہوجاتے لیکن اب بیجیے قدم ہٹانا آگے بڑھنے سے کہیں خط ناک ہے ، اس لئے خدائے بزرگ و برٹر کانام لے کر ملیغار کرو۔ چنبل کی فتح نصف جنگ کی فتح ہے۔

یکھرمیوں تک جینبل کامیلاگد لایا نی انسانوں اور جانوروں سے بھرگیا۔
اور نگ زیب دریا میں کھڑا رہا۔ خدمت گزار اس کا بکتر دھوتے رہے۔ خان دورال
اور کنور رام سنگھ سلام کو حاضر ہوئ اور نشکر کا جائزہ لیا گیا تو بتہ جلا کہ یا نج ہزار
جانیں، ہزار ہا سواریاں اور لا کھوں کا سامان جنبل کی بھینے ہے جڑھ گیا۔ ہر جند
کہ سوار اور گھوڑے تدائد سے چور سے لین دریا کے مشرق میں بڑھ کر بلند اور
عفوظ مقا بات پر قبضہ کرلیا کے شیوں سے لدی گاڑیاں جرجونی کی قطادوں کی طرح
دینگی نظر آری تھیں نے حاصل کتے ہوئے بہترکناروں پر لگا دی گئیں۔ شاہزادہ

مرادسے درخواست کی گئی کہ باقی نشکر اور تمام سازوسا لمان اور توپ خانے کے ساتھ اکھے اورکشتیوں کے ذریعہ دریا پاوکر کے آملے اورخود داج ہے کار کے خیموں میں جو کما دا دام سنگھ کی نگرانی میں آ داستہ کئے گئے تھے آدام کے لئے داخل ہوا۔

اکبرآبادے آنے والی سڑک پر روہیلی پاکھرسی، نقرئی جھانجھیں، زریس ہمیلیس، گردنیاں اورگھنگھ و بہنے عوبی سانٹر نیوں کا ایک دستہ اپنے بیجھے دھول کے بادل اڈراتا نظرآیا۔ بارگاہ واراکی روکار کے سامنے اتر بڑا۔ اخلاص خال نے مسلح اور مقرب خواجہ سراؤں کا استقبال کیا اور حکم دیا کہ بھیلوں اور شربتوں سے تواضع کی جائے :

میوں کے باس برفانوں کے جاہرات بینے کھری تفدونی درجوں کے سلمنے
روشیوں کے باس برفانوں کے جاہرات بینے کھری تھی۔ اندرونی درجوں کے سلمنے
جھڑکا و کئے ہوئے سطح عن میں جاندنیوں پر زردوزی قالین آداستہ تھے۔ قلب
میں سرخ نمگیرے کے نیچے سونے کے تحت پراو نجے نکیوں سے بیشت لگائے وارا
دوزانو پیٹھا تھا۔ زرکار جھت میں فانوس دوشن تھا جس کی روشنی میں والاایک
خط بڑھ رہا تھا۔ خواجہ سراؤں کی ایک قطاد مور کے بروں کے فرشی بیٹھے بھا رہی
متھی۔ سامنے رسم خاس فیروز جبک اور داؤ جھٹر سال ہاڈا مودب بیٹھے تھے ایم الالاالوالوالوالوالوالی کی نشست کے سامنے
کی نشست خالی تھی۔ سروش سے ڈھکا ہواسنہ داکا دیا۔ ستاروں میں گون دھی ہوئی اللہ اللہ کی داروں کے نظر کو کر بھٹر ہوئی گیا۔
ابھی تک رکھا تھا۔ دادا نے خط کو خویطہ زویں میں ڈال دیا۔ ستاروں میں گون دھی ہوئی الوں کی لئے کہ نارش کی۔
بالوں کی لئے کے ان دھ کھاتی ملک کی نے انتظا کی۔ فیروز جنگ نے گذارش کی۔

## کے عین مطابق ہے ۔' اور ہیلو برل لیا۔

ابتدائی دات کے بلکے اندھیرے میں ہیں ہزاد نشکر ہزاد ہاکہ تل گھوڑوں ،
بار دار ادنوں ادر فزائے کی سانڈ نیوں کے ساتھ گھوڑوں پرسوار سرجیا تھا۔
مرف آیک شعل کی روشنی میں شاہزادہ برآمد ہوا۔ جلومیں خان خاناں نجابت خان
خان جاں اسلام خان ، داج زمیت شکھ ، داج دھرم دھر ادر جبیت دائے مند باد وفرہ
جل دہے تھے۔ احتیاط کے طور پرسبزہ ادر فقرہ گھوڑوں کے یا کھ سے نکلے ہوئ حصوں پرسیاہی مل دی گئی تھی کسی کوشعل جلانے کی اجازت نہ تھی چکم تھا کہ جمال مک برجھائیں تھی ادر نہ چھتر کا سایہ ۔ وہ عام سیا ہیوں کی طرح گھوڑ الٹھائے جلا جا رہا تھا۔

بارہ گھنٹوں کی سلسل اور بھیا نک بینار کے بعد بہا در بور کے منگلوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ جنبل کے دامن میں قدم رکھتے ہی جیکارٹ نگھ تبزیر بالج مزاد موسواروں کے ساتھ سلام کو حاصر ہوا اور جردی کہ خان دوراں اور کنور پانج مزاد سوادوں کے ساتھ جنبل پار کرچکے۔ باتی نشکر اتر رہا ہے۔ اور نگ زیب نے میرخیشی سوادوں کے ساتھ جنبل پار کرچکے۔ باتی نشکر اتر رہا ہے۔ اور نگ زیب نے میرخیشی سینے میرکی طوت گھوڑا موڑ کر حکم دیا۔

ور راج بے کارسنگھ بندلی کو بہادر بور راج عطا ہوا۔ دس دس میل تک منام علاقہ بہادر بور راج عصا ہوا۔ دس بزانہ منام علاقہ بہادر بور راج میں شامل ہوا۔ دوہزاری منصب عنایت ہوا۔ دس بزانہ

انترفیاں کنٹیگئیں ہے

میر نخشی نے گھوڑے سے اٹرکر کورنش میں جھکے ہوئے زمینداری کرمیں تلوار باندھ دی ۔ دوسرے فادم کے ہاتھ سے مندیل لے کرخطاب راجگی کے طور پر ہینا دی اور داج کی رہبری میں تمام نشکر گنجان حبکلوں میں کھوگیا۔

پربیادی اورود بی وجری کی کھوڑوں کے موجوں بی حوق کے بندیوں سے دریانظر
زمین نرم ہونے گئی ۔ گھوڑوں کے مردھننے گئے ۔ بندیوں سے دریانظر
آنے لگا۔ گرم ترین دنوں کی گرم تر دوہر تینے گئی ۔ تب اورنگ زیب نے امراد گالات
پر آدام کا حکم دیا جر کوشیوں کے ذریعے نشکر میں بہنچا یا گیا ۔ نقارے ادرطبل ساتھ
ہی نہیں لائے گئے تھے ۔ حاجب اورنقیب کا معطل تھے کسی کو زور سے بولئے
کی اجازت نہتی ۔ جب شاہزادے نے اپنے گھوڑے کی با کھر پر پیچھ کرخود آنا دا
توایک خادم بجھا لے کر کھڑا ہوگیا لیکن ابرو کے اشارے نے مہا دیا۔ اور اس
نے عام سہا ہیوں کے ساتھ تھوڑے سے خشک میوے جباکر دام جیکا دستھ کا لایا
ہرایانی بیا۔

رابیای بیا۔

خری نمازکے بعد دریا پرجڑھائی کی سنفسنفیس گھوڑے سے کود
کر دلدل میں بھا ند بڑا۔ اور سارا اشکر خان دولاں کے قدموں کے نشانوں برباؤں
گاڑتا جل بڑا۔ اور سیدھا آفتاب تھا اور نیج گرا دلدل اور سم پرفولاد کالباس اور
سامان حزورت تھا۔ تھوڑی ہی در میں قیامت بربا ہوگئی۔ خود شا ہزادہ کم کمریک
دلدل میں دھنس گیا ۔ میر بخبتی اپنے کھوڑے کی لگام حجوڈ کر مدد کے لئے بڑھنے کی
کوشش کرنے لگا تو ڈانٹ دیا گیا۔ اور نگ زیب بھیٹے کے بل سیدھا ہوگیا۔
سہتہ ستہ باؤں نکالے اور سی ترسی طرح کھڑوں کی شدید جان لیوا محت وشقت
کے بعد بولے پرلے یا قوں رکھتا آگے بڑھنے لگا۔ اور بوری گردن موڑ کر نشکر کو طاخل

اور نگ زیب نے فوراً سوال کیا۔

" ما یجاه کا اقبال بلند ہو۔ کھکڑ کا زمیندار جیکا رسنگھ بندیلہ کہتاہے کہ یہاں سے جالیس میل دور بہا در ہور کے گئجان حبکی میں ایک خفیہ آبارہ جس کا علم اس علاقہ کے عام لوگوں کو کھی نہیں ہے ۔ صلاقہ دلدل کا ہے یا نی کسی حجاکم ہی چارف سے اون پانہیں ہے ۔ اگر والاجاہ حکم فرمائیں تولشکرا تا ددوں " اورنگ زیب نے تامل کے بعد کھردریا فت کیا ۔

" توبيس ... باتقى ... گھوڑے ... رسد؟"

" ہائھی تک شنیوں کے ذریعہ آمارے جا سکتے ہیں "

" بِالبِس ميل .... اس كى كياضمانت ہے كہ جے كارسكھ م كوفريب نهي

دے دہاہے "

' داراتنکوہ سے نفرت کے علاوہ اس کے بوٹر ھے باپ اور جوان بیٹوں کے سرہمارے قیضے میں ہیں ''

اورنگ زیب تے مہلی بار اتبات میں سر ہلایا۔

" ہاری کا ڈیوں برکتنی کٹ تیاں ہیں ؟"

" يياس بركى اور دوسو محيو في "

میرسامان نصرت فاں نے وض کیا ۔ بر ر

" ایک روبیہ فی کوس کے حساب سے گاؤی بانوں کو انعام دیا جائے اور کشتیوں کی گاڑیاں ہما در بور کے لئے فوراً روانہ کی جائیں ؛

" خانِ دوراں اور منزر رام سنگھ اِلمعیس اور بہا در بیر کے دونوں گھاٹوں

پرقبضہ کرلیں لیکن اتنی فاموٹی کے ساتھ گویا شب خون مارنے جا رہے ہوں '' " باتی تیس ہزادسوار اس طرح نشکر کا ہسے ملک کرہماری رکاپیں حاخر ہوں کہ سلطان محد مرزائی نین دمیں خلل نہ آہے۔ اور ہم ایک گھڑی بعد سوار ہوجائیں گیے۔

رور ہی ایک طرق جد ورز ہوجا یا ہے ۔ جب متام امیرسرار دہ فاص سے مل گئے اور شاہزادہ مغرب کی نماز کے عرب متام امیرسرار دہ فاص سے مل گئے اور شاہزادہ مغرب کی نماز کے

کئے اعظینے والا ہوا توخان خاناں نجابت خالیے نے گذارش کی۔

ر بیرو مرت دوباتیں بندهٔ درگاه کی سمجه میں نه اسکیں ۔

"کيا بي

اور نگ زیب نے بلی سی سکراہٹ کے ساتھ بوجھا۔

" اول یہ کہ جب والاجاہ اورنگ آباد سے برآ مد تہوئے تو بہان بورنگ ایک منزل بر دس دس دن تک تیام فراکر وقت گزرجانے دیا۔ اوراب جب کہ نشکر اتنی منزلیس مارکہ تھاک گیا ہے تواکیہ ایک لموقیمی تصور فرمایا جارہا ہے اور ملیخار بر ملیغار کا حکم دیا جارہا ہے ہے

بوری کا بھی ہو ہے۔ اساد اورنگ زیب نے بسیم کے ساتھ توقف کیا ۔ بھراس طرح بولا جیسے اساد شاگردوں کوشکل سبق مجھا گاہے " اس وقت ہم کاب امیروں پر بھروسہ نہ تھا۔ اور موقع دیا جارہا تھا کہ سب ساتھ حھوڈ نے کے باک واستے میں ساتھ حھوڈ نے کے باک واستے میں ساتھ حھوڈ نے کے دل جینے کو کھی کوشش کی تھی اور دیمی معلوم تھا کہ شجاع کے مقابلے کی طرح کوئی ۔ بب سالار فوج کے کے تابی کا ہم اس کے کلنے کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ اس لئے ہم کوئ میں تا فیر کی جارہ تھی ۔ اب معاملہ مکس ہے۔ امیراور مرداد آزیائے جا جی ہے۔ اس ایکے ۔ شاہی نشکر کی آخری تیسری قسط سامنے آب کی ۔ دشمن پر دھرمت کا خوفت جا جیکے ۔ شاہی نشکر کی آخری تیسری قسط سامنے آب کی ۔ دشمن پر دھرمت کا خوفت جا جی ہے۔ اور مہارے نشکر کا دل شیرہے اس لئے لوائی میں عملت عروری ہے۔ اس کے مطاوہ سکیان شکوہ کا انشکر آنے سے پہلے دارا شکوہ کو تباہ کرنا آئین جنگ

"سلطان سلیمان اب کتی دور ہیں صاحب عالم ؟"
" آه ..... کستم ..... ترکیا ذکر مجھیڑ دیا ۔ کیسے کیسے سلمان ہم نے
ایک میلان کے لئے کھو دیتے ۔ عرکھ کے آزمودہ کار دفیقوں ، بے مجھیک سپاہیوں
اور دوراندلیش سوریا وَں کواس کے ساتھ کم دیا .... محبت .... عمیت عقل کی

وشمن ہوتی ہے '' '' صاحب عالم اتنا انسوس نہ فرہائیں ۔۔۔ بسلطان آجائیں گے ۔۔۔۔ ہم ان کا انتظار کرس گے ''

گھروں میں براجتے ہیں ۔ اورسلطان کی راہ تکتے ہیں " پھرمہدم خاں خوا جسرا باریاب ہوا گھٹنوں برگر کرگوش سادک ہیں

سرگرشی کی ۔ دارانے تا مل کے بعد مہلو بدل لیا ادر دربار برفاست ہوگیا ادر شبخ فال کے ہاتھ سے بادشاہ سکم (جال آلا) کا خطرے کر پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھنے نگاہ اکھی توسمدم فال کے برابر کھڑے ہوئے خواج سراکے داہنے ہا تھ کی انگل پرجم کر رہ گئے ۔ جائزہ لیا تو زرہ مکٹریں کھی کر باریک اور سینہ مردوں سے کہیں بھاری معلوم ہوا۔ فوراً نماطب ہوا۔

" تحقارانام ؟"

خواجہ سرا برق کے مانند تین قدم پیچھے ہٹا اورسلام کوجھک گیا۔ «شنبی خاں!"

د نظل جاں بنا ہی یُ مدرجہ کرریشہ مواری

" اجنبی کا خود اتارلو؟

تسلیم میں خم خواج سراکا خود اترتے ہی سرخ مربات میں بندھے ہوئے سیاہ ریشیں بالوں کا ڈھیکھل گیا ۔ داراکی آنکھیں مسکرانے لکیں ۔ ابروکو جنبش موئی شبنم خاں نے سیدھاکر کے بالوں کا نقاب ادھرادھرکر دیا ۔

الاله .... ٢٠

" لالدرخ ؛

" لاله بدن "

« لالرصفت يُ

برخطاب پراس نے گردن جھکا کرسلام کیا۔

" قنرمار"

ر قندهاری یا دگارمهم سے رخصت ہوتے وقت ماہدولت نے تمھیں جعفر رئے ہیں ہیں۔

كے حوالے كر دیا كھا!

" اس کے بعد کھر کھی تم طاحظ میں شاکیں "

دارا کی نگاہ نے اس کے تمام بدن کاطراف کرلیا۔

" جعفرنے ہمارے بختے ہوئے انعام کا احترام کیا ... تمعیں بھول کی طح

رکھا ، فوشبری <del>قر</del>ے برتا ہے !

" اسی طرح دوشن "

" شاداب يُ

"معط"

" ليكن أس طرح كبيس بدل كرا نے كى كيا حزودت كتى ؟

" مخطوظ ہوئے "

" تم نے ابروات کو تیر کی سترت نذر کرنا جا ہی "

اور وہ غضب سے کانپ اکھا ۔ الی بجانے کے لئے زانوسے اکھ گئے۔ ليكن لاله طلوع بوحي تهي - صيب أسمان سے زہرہ اترتی بويسياه مهين رشم كی يشواز مع حبلكتي بوني مبند وبالأمرم ريم ترين كي بطياب حيك رسي تقيب رسياة جيت ياكاے سے جھانكتے ہوت سفيدگول گنوں برگھنگھ و بندھ تھے۔ كرية موقع یر کا کساتھا جس کے دونوں سرے گھٹنوں کے نیچے بڑے تھے ۔بازوؤں پر الماس كے جنس ، كلاتيوں ميں حراق ها تكيرياں ، تكے بيں مردار مير كا ست لرا اماد ا آ دھے سرر چھایا ہوا جھومر، پیشانی برٹیکا، ایک ایک انگی انگنتہ یوں سے آداسته، کو کھے پر زرن کا رمزامی اور مردش ہے ڈھکا ہوا زرمی طشیت مر پر رکھا ہوا۔ اس دھیج سے وہ آری تھی۔ ہرقدم کوہلی سی تفوکرسے اداستہ کھے مما کی گردن میں غناکے ہار بہناتی ہوئی تھم تھ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس جھیب سے تخت کا طواف کرتی رہی تا سامنے آیا۔ سنهری تیانیاں تخت کے سامنے لگا دیں ادر انطے قدموں ہط گیا۔ لالہ نے طشت ركھ دَيا بَلْكَ سروب مِي گفنگھ وجھيڙتي رہي ۔ رنگين جنگي سے سروش ۾ شايا ۔ يشعب کے پیا لے کو لبریز کیا حرامی رکھ کراس طرح بیش کیا کہ گویا وہ سا فرہنیں تاج مندوستان صفورسے گزار رہی ہو۔ ساغ قبول کرتے وقت دارا کی نگاہ میٹواز سے مھانکتے ہوئے کو ملے پر بڑگئی اور خیال آیا کہ اگر دکاب ٹوٹ گئ ہوتواس يرياؤن ركه كر كھوڑے يرسوار براجاسكتاہے ۔اس خيال كے بارياب برتے می زمن میں قندھارگھومنے لگا۔ ایک ایک واقعاس کے صور سے کورنش ادا كريا بواگزرنے لكا اور بھراس نے وہ دھاكرسناجس كى بازكشت سے حون بي آگ ِ لُکُ گئِ اور دونوں ہاتھ بیساختہ مل گئے اورخواجہ سراؤں کی تطار ہاتھ باندھ کم کھڑی ہوگئی۔

" رسم خار اور مجهتر سال كو حافز كيا جائد "

اب لالہ مکورے لینے نگی تھی۔ قندھار کی لالہ کا بھر بور اور شاداب جبم اور نیا داب جبم اور نیا داب جبم اور نیا داب میں اور نیا داب ہوگیا تھا جسم کے فراز اور ببند ہوگئے سے لذت برصیق ہوگئ کھی۔ چرے بر کمال فن کی تابانی آئی تھی۔ آئکھیں اعتماد کے غرور سے اور دولت ہوگئی تھیں۔ بھر نقیب کی آواز ببند ہوئی۔ لالہ الٹے قدموں جیم نقیب کی آواز ببند ہوئی۔ لالہ الٹے قدموں جیم نقیب کی آواز ببند ہوئی۔ لالہ الٹے قدموں جیم نقیب کی آواز ببند ہوئی۔ لالہ الٹے قدموں جیم نقیب کی آواز ببند ہوئی۔

رائر جمعة سال كورنش اداكر دائها سرسے باؤں تک لوہے میں غرق كر بہا سنے جڑا دُكھيره جڑا ہوائها اور بائيں بہلوميں دوتلواريں جمعوم دہي تھيں۔ اس استے جڑا دُكھيره جڑا ہوائها اور بائيں بہلوميں دوتلواريں جمعوم دہي تھيں۔ اتھ کے اشارے برتخت کے نزدیک کھڑا ہوگيا اور دادا کے تيور دکھينے لگا۔ منھ سے ایک لفظ ادشا د کئے بغیر دادائے اسے وہ خط دے دیا جو لالہ نے بیش کیا۔ تھا۔ داؤنے سربر دکھا، بڑھا اور بھرسنا۔

" اکھارہ برسوں کی بے محابا عنایتوں کا یہ وہ کھیل ہے جوخاص ہماری قاب میں جنا گیاہے ؟

يم نقيب نے رسم فاں فيروز جنگ كى آمركا اعلان كيا ۔

نیزے کی طرح بلند محراب کے مانند مجاری جسم کا فات زرن کارچار آمیّنہ پینے خود میں بکھراج کی لمبی کلئی لگائے تسلیم کوجھکا ہوا تھا۔ دارانے نگاہ اکھائے بغیر حکم دیا۔ خان کوخط دے دا جائے !'

فان نے خطیر ہے کہ وتی عہد کا چرہ بڑھا۔ داؤک حامزی کے مطلب پر غور کیا اورشکین دبر کے انند خاموش کھڑا ہوگیا۔

''کوئی گھڑی گزرتی ہے کہ برخبر پَیش کی جائے گی کہ ہمارے لخنت جُرُسلطاً' سلیمان نے ابدولت سے منوادی کی اور لشکر شاہی کے ساتھ شجاع سے مل گیا۔ ہمواتھ دارانے کا غذ کا برزہ بڑھا۔ بڑھتار ہا۔ حفظ ہوگیا۔ بھرکہنیاں زانو بر کیک لیس ۔ بیشانی ہا کھوں میں جھیا بی ۔

بادشا تبوں اور امیروں کی ضحبت یا فتہ کنیزنے موقع وعمل دیکھ کرباین

کرناشردع کر دیا۔ ایک ایک قفیل کے ساتھ قندھارکا بررا ماجرا بیان کر دیا۔ بیریمی کے محراب خاں کے تحالف کی نذر میں جعفر نے کس زنگ کی انگو کھی بیٹیں کی

حقی کھکی ہوئی نڈھال آ داز میں دارانے بدجھا۔ '' یسلسلکبسے درازہے ؟''

" قندهارے صاحب عالم "

" قندهارسے ؟"

در جعفر کی بوالہوسی نے فدّاری پر عبور کیا ۔ اور غدّاری کی سزاکے خوت فے اے اور فدّاری کی سزاکے خوت فے اے اور نگ زیب کی سازش کے دلدل میں ڈھکیل دیا "

" دولت بِنّا ه اگر دقت عطا فرائين تواس دعویٰ کی دليل ميں کھی خطوط ميتي ر

كئے جا سكتے ہیں ہے

دارا خاموش رہا۔

«کنیزی نمک صلالی کی گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت امیرالامرار نواب جلیل اللہ خاں پریھی اعتماد نہ فرمائیں "

در کوں ی

«کنیزکوئی ثبوت دینے ہے ما جزبے کیکن میں کھتی ہے کہ صوات جنگ امیرالامرار کے دا زدار ہیں ''

و محرم خان! لالترونسل كرايا جاك وخلعت بهنائي جاك "

دارااسی طرح اپنے تخت پر بیٹھاتھا۔ اسی بیلو بیٹھا رہا۔ سفری جھاڑوں کشمیس تبدیل کر دیگئیں۔ مرد نگ اور کنول جھلسلانے لئے۔ مرت ہرئی آدھی دات کا گجر نج جیکا تھا۔ باہر زرسنگھ نج رہا تھا۔ گھوڑوں کے سموں اور ہتھیارلا کی کھڑکھڑا ہسٹ کی تیز آوازی آرہی تھیں۔ ایک راجاس کی بارگاہ کی مفاظت کا فرض انجام دے چکا تھا اور اپنے سواروں کے ساتھ رخصت ہورہا تھا اب دوسرا راج اس کی جگہ تعینات ہونے والا تھا۔ اخلاص فان نے درتے ڈرتے ڈرتے دیں بوس ہوکہ التماس کیا۔

" حكم بوتو فاصرّ مبارك (كھانا) جناجائے "

" خواہش نہیں ہے "

ناملائم اوربيزارا وازمين جواب عطاموا ـ

اور کھر اپنے خیالوں کی دنیا ہیں جلاگیا جہاں فدّاریوں کے اقردہے کھینکار رہے تھے۔ سازشوں کی سولیوں کا حبظ ہونک رہا تھا۔ جور خبر استینوں کے نیام بینے دلوں میں بیوست ہوجائے کے لئے تراپ رہے سے اوران سب کے پیچھے ایک شخص کھڑا تھا جس کے حبم ہر لباس شاہجا نی تھا۔ مربر عامرُ دین، بائیس ہاتھ میں زندہ خون سے زگمین تلوار۔ ہاتھ میں زندہ خون سے زگمین تلوار۔ " یہ کیا ضروری ہے کہ لالہ سے ہی بول رہی ہو!

مہیں میں طروری ہے نہ لاکہ جے ہی ہوں نسی نے اس کے دل سے سوال کیا ۔ اس

"ليكن يرخط"

در قبول ہوئی " د مقبول ہوئی " « محرّم خاں یے « ظلّ شَاہِجانی <sup>ی</sup>' " قبل اس كے كہ لا له جعِفر كى قيام كاه پرجائے خلعیت ہفت بارج مودقوم جرابرعطا ہو۔ اس نے رنخور دارا کو خوش کن لمحوں کی یا د ولاکر مسرور کیا ! " معدلت يناه يا لالہ نے یا اندازیرسرد کھ کرگزارش کی ۔ " خاک یا .... صوات جنگ کے حکم کے خلاف حق نمک اداکرنے دروو ير حافر موئي ہے " دارانے سرچھکالیا ... سیاہ جنگیزی ابردایک دوسرے کے قریب آگئے۔ و ما برولت محقاری بات مجھنے سے قامر میں " " مقربين بارگاه كومكم عطا بوككنيزكى باريا بى دا زركهى جاس يا " خاك ياى آخرى گذارش ب كر تخليه كاحكم صادر فرايا جات " دارانے تھا ہ الطائی ۔ لالہ سرو کی طرح سیدھی کھڑی تھی۔ گلابی جرے سے یسے کے تطرے میک رہے کتے۔ «ممدم فان .... اس كا بكتر امّار دو " كمتري لالداس طرح مكى جيب نيام سے صفل كى بوئى شمشىركلتى ہے -سفيدريشيم كى بشواز اورسفيراطلس كيجلد بدن يالجاعي لالهجند

گزوں کے فاصلے پر کھڑی جیک رہی تھی۔ ممک رہ تھی ۔۔ عمراس کے جم سے خواج لینا کھول گئی تھی۔ وقت کا دھول الراتا ہوا کا دواں اس کے بدن سے دور دب یاؤں گزرگیا تھا کسی بال پر فاکستر کا ایک ذرہ تک نہ تھا کسی عضو پرشکن نہ تھی کسی صادتے کا نقش یا نہ تھا۔ جیسے ابھی المجھی الی مال غینمت کے اونٹوں سے آنا دکر لائی گئی ہو۔ کیھر ہا تھ با ندھ کرمع وض ہوئی۔

"سید حجفه صولت جنگ میرآتش شاہزادهٔ سوم (اورنگ زیب) کا سوس سے "

جیسے بندوق سے گونی کلتی ہے۔اس طرح لالہ نے ایک ہی سانس میں فقرہ اگل دیا۔ دادانے سرسے با دّن تک چ نک کراسے دیکھا۔ بھراہنے آپ کوسنبھا لا۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر گرجنے لگا۔

" ہے ادب "

" اپنی بسا طرکومت محبول یا

" خامانِ بارگاه پرایسے بھیانک الزامات لگانے کی مزاجانی ہے ؟

" مومت "

« طلِّ چاں بنا ہی ! طری بڑی سزاؤں کی آخری سزامہت ی<sup>ہ</sup>

' ما برولت تجھے اس وقت تک زنرہ رکھیں گے جب تک تو تبوت دینے سے

سے عاجز نہ ہوجاتے !

لالہ نے گریبان سے ایک پرچ نکا لا کھول کر ہتھیلیوں پر دکھا اور گھٹنوں پرگرکہ دستِ خاص کے سامنے کر دیا اور بولی ۔

" حفرت سلامت اِ شاہزادہ سوم (اورنگ زیب) کی تخریر نامبادک سے آشنا ہوں گے " مولت جنگ .... برق اندازخاں .... میراتش ''

" خربان کی جائے "

اور داراكي آواز دانتون مين سي كئي -" صاحب عام ایک برق اخراز خال کی غداری براتنا طال دفرائی رکاب مالی کے ہزارہا بندگان «فت ایک جنبش ایروپر جانیں قربان کر دینے ير ما عزبيں " فان نے تسلی وی۔ "بريمي مها بل كا قبال ہے كريوھ چھڑنے سے پہلے ہى اس كے كالے كرتوتوں كا ية جل گيا ـ بارگاہ کے باہر بہت سے گھوڑوں کے سموں اور ستھیاروں کی ناوقت اوازی بلند ہوئیں ۔ اور داداکی سماعت متوجہ ہوگئی ریھے نقیب نے اعلان کیا۔ . « امیرالامرار دزیرالملک نواب فلیل انٹرخاں بهادرسیه سالانشکرشایی ! اورفان کے الم سے خط ہے کر دارانے اپنی آسین میں رکھ لیا۔ بورمعا نواب كورنش اداكر ربائها وادا في مفندك لاتعلق ليحمي وال " نواب کی ناوقت ما فزی اور وہ بھی سواروں کے ساتھ فورطلب ہے! نواب سیدها کھڑا ہواکنکھیوں سے خان اور داؤکو دیکھا اور جذبات سے عاري بھاري آواز ميں بولا۔ د ، جو خرمي لايا بور، اس كى الميت كاتقاصة تهاكه مُك خوار دولت تجهار میمن کر اور خاصے کے سواروں کور کاب میں نے کرحا ضربو۔ تاکہ حکم عالی تعمیل لي وقت ضايع نه بوك

دادائے نواب کی خطابت سے بالکل بے نیاز ہوکو کم دیا ۔ نواب نے فالعی قاصدوں کے سے لیچے میں گوش گذاد کیا ۔
" وہمن نے جنبل عبور کر لیا !"
" جنبل ... ۔ چینبل عبور کر لیا !"
" کیسے ... ۔ یہ کیسے مکن ہے !"
" فادم بارگاہ کے ذاتی قرادل فبرلائے ہیں کہ بہا در پور کے زمیندا دھر کیا ۔ اسکھ نے رہبری کی ہے اور بیاں سے جالیس بجیس میں ددر رسی خفیہ گھا ہے ۔ اسکو اتار دیا ہے !"
دارا جربخت پر کھڑا ہو جکا کھا۔ خواج سراؤں کی قطادوں کی طوف دیکھ کم تند لہے میں لولا ۔
تند لہے میں لولا ۔

" برق انداز فال "

" برق اندازخان كرما فركيا جاك "

قلعہ اکبرکی مغرور فصیلوں پر لہراتے ہوئے شا بجانی نشانوں کی طبیل بھائوں کی بوڑھی جمنا بوسہ سیلم دینی گزرتی تھی اور مودب لہریں روخۂ مبادک (تاج محل) کا پاؤں دھلاتی ہوئی حب اسٹھ میل کاسفر طے کرئیسیں تو عادبور کی جہاں گیری شکارگاہ اپنے عمل دومحلوں اور در ندوں چرندوں کو رکاب میں سئے اسٹ نان کو کھڑی ملتی ۔اسی عادبور کی سرخ شاہی عادتوں اور سبز محفوظ دمنوں کے جیجے ' ایک گاؤں آباد تھا۔ تاریخ جب کسی فرد پر ہمایان ہوتی ہے تواہیے انشیں گھوڑوں کی لگام اس کے فاک ہاتھوں میں سونب دیتی ہے۔ اور جب سی آبادی کی کوئی ادا بھاجاتی ہے تواسے دائی شہرت کا خلعت پہنا دیتی ہے۔ اس گمنام گاؤں کی سلی کی ای بیشانی پر بھی تاریخ نے اپنے مونٹ دکھ دیتے اور ساموکڑھ کا نام مہندون کی تاریخ میں محفوظ ہوگیا۔

" ساموگڑھ \_ ؟"

ساموگڑھ کے سینے بروہ میزان نصب ہوئی جس کے ایک بلیا ہے۔ یس روایت تھی اور دوسرے میں بخریہ تھا ، ایک میں عقل تھی، دوسرے میں دل ایک میں طون تعلی تھی، دوسری طون محبت ، ایک طون فلسف و حکمت تو دوسری طون شعر دادب اورسب سے بڑھ کریے کہ ایک طون تلوار تھی اور دوسری طون ۔

قلم اور بیاں تھی قلم کو تلوار سے قلم ہونا تھا۔ ساموگرٹ ھ مے قلب میں کھوے ہوئے برگدے دیوبکر درخت پر جڑھے کہ

ساموگرہ مہ کے قلب میں کا طرے ہوئے در کررے دوبیل درخت پرجِھ کہ اگرکوئی دکھیا تو اسے سامنے میدان پرجھائی ہوئی دوبیت سورے کی گلائی دوشی میں ایک الف کیلوی شہر نظر آتا۔ در کا دبگ بار گاہوں ، شامیانوں ، خرگاہوں ، مرا بردوں ، خیموں ، سرا جوں ، قنا توں اور حھولدا دیوں کے محلات وبا خات دمکا تا گار نظر آتے۔ وسط میں سات در جوں ، با یکی کلسوں اور دومزلوں والی قرزی مختل وزر فقت وبا نات کی وہ" فلک بارگاہ " کھڑی تھی جس کے ایک ایک المرتب اطلس پوش شہتیر کو روئے زمین کی سب سے بڑی سلطنت کے حلیل المرتبت شہنشاہ (شا بجاں) کے آنسوؤں کی خلعت میں ملبوس دعا میں تھا ہے ہوئے مار ماری جہار جانب بیش سواروں کا تابید اکنا در مرز وی بات کی قناتوں کا حصار تھا جس کے جہار جانب باکھ وں میں ڈو بے گھوڑوں پر آئین کرتے ہوئے کاس ، طوغ وعلم اور ماہی مراتب باکھ اور اسمان سے باتیں کرتے ہوئے کلس ، طوغ وعلم اور ماہی مراتب باکھا اور آسمان سے باتیں کرتے ہوئے کلس ، طوغ وعلم اور ماہی مراتب

ی سنہری ڈانڈیں کیڑے غلاموں کی طرح کھڑے کتھے ۔ ببش گاہ کا لق ورق میرا سیکاوں مبنگی آراسته با تھیوں سے لبریز تھا۔ دد سری نینوں سمتیں دارائی کافانو<sup>ں،</sup> سے چھلک رہی تھیں۔ دائنی طوٹ رہم خاں فیروز جنگ اور بہا در سیر سالار شامی کی مبزقیاً م گاه تھی۔ نیکوڈا کی ما نند نکیلے تکس پر پنج ہزاری نشان اڑرہا تھا اور بلنے سے دکن تک کی لڑائیوں میں جیتے ہوئے نشانوں کے سامنے مغل، اوز کب ،ایرانی اور تورانی سیاسیون کا بجوم تھا۔ فلک بارگاہ کے بائیں بازو یر بوندی کے داجہ واز محصر سال اقراکی زرد منزل گاہ تھی حس کے رو کاریر الميادن لطائيوں كے تمنع محصد وں كے لباس يہنے محموم رہے تھے اور بيشاني يروندي راج اور ہاڑا را جاؤں كے موروثی علم لمرارہے تھے ۔ راؤكم بھائيوں بتیوں بھتیجیں اور ہوا خوا ہوں ہے نارنی زرد اور گروے رنگ کی منزل گاہوں كاسلسله دورتك علاكرا تفاعظى اوركاف دار صدبنديون كے دوكسرى طرف وزيرالملك اميرالامرار نواب خليل الشرخان سيرسالارشابي كيآساني بارگاہ کھی تین نشتوں سے وراثت میں آئی ہوئی ساری دولت وحشمت جیسے آج نواب نے باہر نکال کر ڈال دی تھی ۔ باب دا دا کے دہ علم ج جا نگیراور شاہجاں کے رست فاص نے مرحمت فرائے تھے بارگاہ کے نشیب وفراز میں اڈریم تھے ۔ نواب بندرہ ہزار خوں آشام مرمصلحت کوش تلواروں کے ساتھ ملوس کئے ہوئے تھا۔ عماد بور کو جانے وائی مطرک برسرخ مملات کے سائے میں جهاں شکار دِنکلا ہواشہنشا ہ قیام پٰدِر ہوتا تھا ، داج دام سنگھ داکھور کی دِعْوْل منزل کا ہمتی ربارگاہ کے سامنے گیارہ تیشتوں کے مودو ٹی اور میں شیوں کی خدات جلیا کے انعام میں مختے ہوئے شاہی نشان دعلم اسمان کی بلندیوں سے چٹمک کررہے تھے۔ راجیو تانے کے اکثرنامی گرای فاندانوں کے خم دحراغ

داج كساية اتبال مي تلواري جلانك يل عقد عكم شابهاني ينيقيى واجسوار خاصه كے ساتھ كوج يركوج كرتا ہوا أكبراً بار بنيا تواطلاع في كرومير سنطنت بینادکرچکے بشکر کومنبل کی طون دوائل کا حکم دے کرسلام شاہی کو باریاب ہوا ۔گرانقدرنزرمیشیس کی (جواس نزر کے مقابلے میں کہیں عمولی عی جے ساموگرہ کےمیدان میں گزرنا مقدر برو کا تھا۔) خلعت مفت یارم معسات دقوم جاهر بتمثير مرقت اورفيل آدانسته كاانعام بيركنينار قرتأ سامور الله بنيا - خيام دارائ بريابريك تق داران فلك باركاه كي یشت پراتربنه کامکم دیا۔ را مہ کے داہنے باز دیرار دد بازار کھا جس کے ماد طرت اونوں ، گھوڑوں ، تجروں ، مبادں ادر بھینسوں کا جنگل بھیلا ہوا تھا۔ چڑے، کیڑے، لورے ، مجوس اور سرکی کے دورویة مکانوں اور د کانوں میں المتمى كفورك سے لے كرنون مرج كك كاشابى بھاؤرسودا بوتا تھا۔ اسى بازار میں وہ دکانیں تھیں جراورنگ زیب کے خفیہ رسانی کے دفتروں کاکام كررى تھيں - غدار كانوں اور آنكھوں كے مشابدے اور اخبارا ورنگ زيب كي فدمت میں ہنجائے جاتے تھے ۔

سات سونجوی آج تمام دن اس مبارک سائت اورشره لکن کی جبتی کرتے رہے جودادا کے لئے فتح کی بشارت نے کے طلوع ہونے والی تھی کی بشارت نے کے طلوع نہ ہوسکی ۔ دارانے جونے ہاتھی کھوڑے اور نے غلام دچ اہر تک نخوسوں کے مشورے کے بغیراستعال نہ کہ تا تھا، آج تمام دن آخری می کی ناقابی بیان کری میں کھ اصلاح تنا رہا شعلوں کی چادر کے مانند تنی ہوئی دھوپ کے نیچے برانگار فولاد کا لباس پہنے تمام سٹرکور کاب میں سیلنے کھولتار ہا تیسرا ہیلوہ نے ہروش ہوئی شرحت سے بہوش ہوئی

گریڑے تھے۔ مرگئے تھے۔ زوال آفتاب کے بعد نشکر کو واپی کا عکم طابھا۔
بے بناہ جہانی تفکن سے چورآدمی اور گھوڑے خنک سان میں ڈھیریڑے
ستھے۔ الٹے سیرھے دانے یانی سے بیبٹ کا دوزخ بھرکراس سے کا انطا

اور نگ زیب بے سفری سرایردہ فاص کے گردسلاخ ہوش محانظ دستہ اس طرح اب كفورو و كومور ات كفراتها جيب كاف دار جما رون كي باڑھ کھڑی ہو۔ نیزوں میں بیوست مشعلوں کی لرزنی روشنی میں آنے والے لیے کھوٹروں سے اتر بڑے سواروں کی دارایک طرف سے محص<sup>ل</sup> گئی "کلال ماد" میں کھڑے مرت جو بداروں نے اندرجا کراجازت حاصل کی ۔ واپس اکر لینے سائته امیرون کی جماعت کو بازیاب کیا۔ اورنگ زیب جا ندی کی چوکی برجا نماز بجهاك بليها تها واكراكت يده قبيم سرسه ياؤن تك سفيد بيش تها واوني ذاخ بینیانی برسفیدمند بل کسی هوئی تھی ۔ موتیوں کا سربیج مرصع جھاڈ کی روششنی میں جگرگار ہاتھا ۔ سیاہ گفنے کھنے ہوئے ایروؤں کے نیکے بیتھ بی طفی میں ا ذہبن آئھیں روشن تھیں جن میں تیرتے موتے مصوبوں سے اپنی دنیا کی سرہے بري تطنت كامطلق العنان حكمران خالف تفارسياه فيفح ميں ايک ڈال كے تلم ك دسته كاخنجرا ديزال تهاجس في طريعنل دارانسلطنت برقرالبي كي طرح مسلط تھی۔ زانوؤں پر وہ مفیوط ہاتھ رکھے ہوئے تھے جن میں تاریخ نے کشور سند کا مقدرسونپ دینے کی سم کھا لی تھی رساسے سونے کی رحل پر آخری حیف آنمانی زرتار جزدان میں بندر کھا تھا یعنی سونے والاشہنشا ہ انہی تلادت کلام اک سے فارغ ہوا تھا۔ بشت بربوار مصفور نظر سلے خاج سراؤں کا دستف بانده موجود مقار بعرنقيون ي آوازي بلند سوئيس ـ

" خانِ دوراں ناحری خاں !" " خان خاناں نجابت خاں !" " بما درخاں کوکلتاش !! " صفت شکن خاں میراتش !! " راج اندر دہموتا دھمدھرا !! " راج کھگونت سنگھ ہاڑا !! " خان کلاں ذوالفقارخاں !!

«مشیخ میراور خان زمان اسلام خان <del>"</del>

باریاب ہوئے والوں نے کورنش اداکی۔ چرکی کے سامنے بھی ہوئی سرخ محلیں مسندوں پر اجازت کے شکر میں سلام کرکے دوزانو ببیٹھ گئے زود خدام کی آیک قطار رو بہنی کشتیاں لے کر حاضر ہوئی۔ انواع واقسام کے ترتون کا مدار مبتوریں گلاس جن دیئے گئے نقوئی گلوریوں سے بھرے ہوئے خاصران رکھ دیئے گئے۔ ان تکلفات کے بعد اور نگ زیب نے نکاہ اکھائی۔ حاضرین سرایا گوش ہو گئے۔ شاہزادہ سوم ہیلی بار مخاطب ہوا۔

ننیم کا وہ بھاری توب خانہ جس کاخوت میغاروں سے چرد ہمر کاب لشکر کے دل پرطاری تھاجنبل کے کناروں پر ہماری حفاظت میں بریکارٹراہے۔ ہماری کمک پر آنے والے نشکر آچکے سلیمان کی فوجیس بھاں سے سیروں میل دور بڑی ہیں ۔ دشمن سراسیم ہے۔ ان تمام یا توں کے بیش نظرا برولت فیصلہ کن جنگ کے لئے تیار ہیں یہ

" آفریں .... آفری ... آفری ..." سپہ سالار جرسب کے سب اپنے بیچھے تاریخ رکھتے تھے یک زبان ہوک

گرہے۔

" نشکر میں خربینی دی جائے کہ آفتاب طلوع ہوتے ہی بینار ہوگی " اور بدن کی جنبش سے دربار کی برخاسگی کا اطلان کیا۔ امراد دکن رخصت ہونے لگے۔ جب صف شکن خال کورنش کو جھکا توابرو کی جنبش سے روک لیا گیا۔ تخلیے میں حکم طلا

ی م م در. " نصف دات کا گرنیخ می حبل مرگ ( توپ کا نام ) کوتین بار داغ دیا

جائے !

صف شکن خاں نےتسلیم میں سرحمیکا دیا۔

جاندی کے بنگ پر رئیس مجھ دان میں دارا تسکوہ او بخے کیوں پر سر
رکھے دواز تھا۔ خوبصورت دات کی خنگ ہواؤں کے مرمی کس دن مجری تنزیر
گری میں بے بنا ہ مشقت سے چور مبم کو مہلار ہے تھے۔ قالینوں سے آداستہ
صحن کے کنارے ایک خواج سرا بلی خوابناک دھن میں رباب بجار ہا تھا۔
بنگ کے چاروں طرف چار کمسن غلام ہا تھوں کے فرشی بیکھے ہلار ہے تھی کیے
دارا کا ذہن بے قرار تھا۔ ایک ش کمش میں مبتلا تھا۔ لالدی خری زہر میں بجھے
ہوئے نشتہ وں کی طرح اس کی شہر رگ میں بوست تھیں۔ برق انداز خال کے
قبل سے نشکر میں بے دلی اور بے چینی بھیل سمتی تھی۔ اور نگ زریج منصوبوں
قبل سے نشکر میں بے دلی اور بے چینی بھیل سمتی تھی۔ اور نگ زریج منصوبوں
کارنگ اور گراہو سکتا تھا اور نواب بی دخلیل انسرخاں) نواب آگر غداری کا
جاستا تو سب سے بڑی غداری ہے کڑا کہ دشمن کے چنبل عبور کرنے کی اطلاع نہ

دیتا۔ اس اہم فرکواتی دیر تک رو کے رکھتا کہ غنیم کوشب خون کاموقع فرائم
ہوجاتا لیکن اس نے بہلی فرصت میں مطلع کیا۔ کاش سیمان ، دلیر فاں دو بہل،
داجد میرزا ، داؤد فاں بسنت کیسے کیسے کارگذار اور وفادار امیر ہماری فرمت
سے جدا ہوگئے۔ کیسا بھاری اور آذہودہ کار توب فانہ رکاب سے کا گیا توب
فانہ ... توب فانے کی تو کہ ٹوٹ گئی کیسی کسی بے نظیر توبیں جنبل کے کنا کے
ہی چھوٹر دینا بڑیں۔ شاہی نشکر کی یہ بہلی جنگ ہوگی جس میں کوئی مشہور توب
سنر کی نہ ہوسکے گئے ۔ جنبل ... اس ناگن نے توٹوس ہی لیا۔ جہیت دائے ...
داج جبیت دائے بندیلہ ۔ اس کمبخت کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کے جوڑ کی
اب بغاوت میں اس کوشر کی سے بھاگیا ۔ عساکر شاہی کو سرکو بی کاحکم دے دیا گیا لیک
مام دولت نے یا دری کی ۔ علاقہ داگزار کیا ۔ جان بحال کی ادر اس نے ایسی غداری
کی جس کا گمان تک نہ ہوسکتا تھا ۔ غداری کا توجعفر ( برق انداز خاں ) سے بھی
کی جس کا گمان تک نہ ہوسکتا تھا ۔ غداری کا توجعفر ( برق انداز خاں ) سے بھی

ر حوں .... دھوں ۔۔۔۔ دھوں !' دشمن کی کوئی بھا ری توب مین بار سر ہوئی اور خیالوں کے فانوس کیے گئے۔

ایک کمے کے لئے فلاموں کے ہاتھوں کے پیٹھے کتم گئے۔ رباب کا سُروٹ گیا۔ شاید ہیشہ کے لئے ٹوٹ گیا۔ اس نے چاہا کہ تالی بجادے لیکن مصلحت نے ہاتھ بکڑ لئے۔ آداز تنام نشکر نے سنی ہوگی۔ امرار کو بھی کچھ سوچنے اور کرنے کا مرقع دیا

جائے ۔ تھوڑی در لعد خواج سرائک حاضر ہوا۔ گذارش کی۔ سام اللہ کی مزر المالک فیار خلال اللہ خان میں اللہ دیا کہ ہوا میں

" امیرالامرار وزیرالمالک نواب خلیل انتهٔ خان سیه سالارتشکرت ای در دولت برحاصر بیس اورتشمس بیس که اگر والا جاه بهدار بهون تومشرف باریا بی عطاکیا حائے !" نواب کی آواز نے نواب کے چرب پر نکی ہوئی سیا ہی کواور دھودیا۔

بلنگ کے پائنتیں کھڑے ہوکر کورنش ادائی کھروش کیا۔

« غلام ناقص دائے میں دہمن کا توب خانہ حرکت کرد ہے ہے ''

« نہیں صاحب عالم .... جنگ ؟

« جنگ کے لئے ہم تیار ہیں امیر الامرار !'

« قراد لور کو حکم دیا جائے کہ ختنیم کی جنبش کی تفصیلات جھنور سے گزاری جائیں !'

جائیں "

« نقیب نشکر کو آواستہ ہونے کا فران ہنچائیں !'

فرکی اذان ہوتے ہی داوا " فلک بارگاہ "کے گلال باد میں طلوع ہوا کہتے کے سینے کی دونوں پیپٹیں آب ذر سے تھے ہوئے سنسکرت کے کلمات سے زود

بکتر کے سینے کی دونوں بیسیٹ آب زرسے کھے ہوئے سنسکرت کے کلمات سے زود کھیں ۔خو دمرصع پر دو بلا ہی کلغیوں کے درمیان یا قرت کا ناگ دیوتا بھن کا ٹھے بیٹھی کھیا تھا۔ دونوں بازوؤں پر اندر بیٹھی تھا۔ دونوں بازوؤں پر اندر اورشیو کی مورتیں بڑے بڑے بیٹھیا کے محکووں سے بنی ہوئی تھیں۔ امرار مبیل الشان نے کورٹش اداکی۔ مهاسنتھ نے فتح کی نشارت دی اور زرد مالا گردن

الشان عورس ادای - جها مسھے عی ب رسے رفی دورورو مل ورف میں بہنا دی ۔ دارا نے فکر سے ماری آواز میں اعلان کیا۔ " مها داؤ .... مها داج جھترسال ہاڑا دائی بوندی کو مراول مطاکیا گیا۔

ہفت ہزاری منصب کے ساتھ بارہ ہزار سوار رکاب میں دیتے گئے ...... داؤد فال کوبیٹت بنا ہی برمقرر کیا گیا "

شاء،سباہی، جزل راجے سات سلام کے اور ایک شعر ورا مات

كالمطلب تقار

م دا ذکو اگرستر زندگیا ق طیس اور ده تمام کی تمام مها بلی برخهاور سرجا مین توسمی مهابلی کے دشواس کا بدل نہیں ہوسکتا ؛

« مهادا چرزا دام سنگه دامهود کوسفت بزادی منصب ، باره مزاد سوار اور « پیش تول» عنایت بوا -

را *چه کورن*ش ادا که ربا تحفاکه ددمرا اعلان موا ـ

من المظم رستم خال فیرور جنگ کہا درصوبے دار دکن بارہ ہزار الشکر کے ساتھ ہمارے بائیں بازدی سربراہی پرمقر د ہوئے "

" امیرالامرار وزیرالمانک نواب خکیل انشرخان دست داست برقائم کر گرد "

تینوں اعزازیا فتہ سب سالاروں کومغل شہنشاہی کے ان بیش ہا انعالت پرمبارکبا و دی جاری تھی لیکن تقدیر حرتمام انعاموں اور عذا ہوں

العامات پرمبارلیا د دی جارم هی میر کی ماں ہے دور کھڑی سنس رسی تھی ۔

ی ماں ہے دور تھری ہوں وہ ہی۔ زرنگار فولادی گھنگھ ودار یا گھر پہنے آہنی مستک پوش میں سونلر جھیا۔ لعل دحوا ہرسے حکم کاتی سنرس عاری بیٹھ پرر کھے دارا کامشہور ہاتھی" فتح جنگ" سامنے آیا۔ اگلے بیروں پر جھک کرسونڈ کو مستک پر سرکھ کرسلام کیا۔

جنگھاڈ کرفتے کی مبادکباد دی اور کھڑا ہو کہ حجو منے لگا۔ خلاموں نے طلائی پڑھی تھام لی ۔ دادا نے حاضرین کو دکھھا تبسم کیا۔ سیرھی پر داہنا پاؤں رکھا اور کوکی کرکہا

" غریب معان ... مغرورمرگ "

ریب میں اونٹوں پرلدے ہوئے باہے گرجنے لگے اور زمین واسمان ان کے شورسے تھرگئے اور نگ زیب نے مجھلی کے سفنوں سے معرابرا شلوکا اور جیت پانکام بہنا۔ دونوں حصوں کو غلاموں نے رفشی ڈوریوں سے س دیا۔ اس برختو ما دکن سے برخمال میں آئی ہوئی وہ زرہ بہنی حبس کے فولا دبرسونے کا بہتر حجھا ہوا تھا۔ زنجیروں سے بنے ہوئے ساق بیش اور دستا نے زیب تن کئے وہ خود سر پر رکھا حب بر ہمیرے کا ہلال دوشن تھا۔ بھاری آئی حی از کیاہ سے برآ مد تلواد لگائی جس برانطبارہ سال کی لڑائیوں نے صقل کی تھی۔ بارگاہ سے برآ مد ہواتو سالا دون نے فتح کی بشارت نذر میں بیشیں کی مطفل کی ، ہوشیار جیکیل آئلھوں سے ایک ایک چرے برکھی ہوئی تھیں اور وفاکی عبارت کا مطالعہ کیا ادر اعلان کیا۔

و خان خان خان کی بت خان اورسلطان محددس ہزار سواروں کے ساتھ ہراول پر مامور ہوئے یہ

و المعت المن فال مولت جنگ اور خان کلال ذوالفقارخال توب خانے میں مارے گئے یا میں مولت جنگ اور خان کا اللہ میں م

میسره نتا ہزادہ مراد کی خدمت میں بیش کیا گیا۔

شا بزاده مراد كامشهور خواج سراشهنشا فسليم كو حبك كيا اور كيمراك الط يا دُن البياً قا كو خرد ين جلاكيا -

" فان ز ماں سلام فاں دس ہزاد سواروں کے ساتھ مینہ برتعین موسے۔ کے پردا و بھگونت سنگھ ہاڑا، راج دھمدھ اور داج میبیت داسے تعینات سنتے

<u> گ</u>ر

" خان دوراں ناصرخاں رکاب خاص میں لئے گئے ؟ " یا بخ ہزارسواروں کے محفوظِ تشکر برشیخ میرسالار بنائے گئے " " بہادرخان کو کلتاش " قول" کی مدد بر امور ہوئے ! لوسے میں غرق کوہ وقار ' ہاتھی سامنے لایا گیا جس کی اس پیش مونڈ میں دومن کی زنجیر بطی ہوئی تھی اور میٹھ پرسرنے کی عماری سی ہوئی تھی ۔ ہاتھی فيل بان كالشاره ياك بغيرسلام كيا جنگها وكر فتح كى دعادى علامون في سنہری میٹرحی لگا دی جواور نگ زیٹ نے جنش سرسے ہٹا دی۔ ہاتھی نے الكلے بير حملاً ديئے اور سونڈ بيش كى يلواركى طرح لائب اور كرزكے ماند كھاك دانتوں براورنگ زیب نے ہاتھ رکھے اور گرجدار آواز میں وہ شہور علور ال جرسكندراعظم نے دارائے ایران كے خلات سوار ہوتے دقت اداكيا كھا۔ " أيناسرنيين يا رشمن نهيس! اورسونٹر بریاؤں رکھ کرایک ہی جست میں ہودج پر پہنچ کیا فقارے برحوب بڑی اورنشکر حرکت میں آگیا۔

دریائے شفق مین سل کرتے آفتاب نے جب ساروں کی زبانی ساموگڑھ کے میدان میں بربا ہونے والی قیامت کی جرسنی تو ننگے بدن آسمان برنیل ٹرا۔ ساری دنیا اس کے جان سوز حسن سے بعبلا اکھی۔ فلک بارگاہ سے دونیل آگے دارانشکوہ کا نشکر کھڑا تھا۔ سب سے آگے تو پوں کا دخیرہ تھا جربیاس بیاس قدم

کے فاصلے رکھڑی تھیں اور موٹی موٹی آئنی زنجیروں میں ایک دوسرے سے اس طرح بندهی تقیر که درمیان سے سواروں کا گزرنا مکن دیمقا بیتی کی موثی موثی نالیں دھوپ میں سونے کی طرح حمک دی تھیں۔ ان کے بیٹھے باروداورگولوں کے انبار تھے سوسو دو دوسومیل خجر یا گھوڑھے اور ہاتھی اپنی اپنی تو یوں کے بيهي كفرك تق اورتو كي ستعد نقير ان كي تعدادا يكسوكي فرما زو كتي . ان نے آگے دھیوں کی صورت میں دشمن کا توپے خانہ نظرا آرہا تھا۔ان کی تھا ظیت میں ہزار ما پیدل تفنگیں سے کھڑا تھا جن تے میزومرخ شملے ہوا میں اولیے تعے۔ اس کے بعد ایک ہزار اونط سرسے یا زن تک معبولوں ،گردنیوں اور صفیم وشوں میں ڈویے کھوٹے ستھے۔ ہرایک اونٹ پر دوسوار زنبور سے بیٹھے تھے۔ آب یا نخ سوہائھی یا کھریں پینے ہودوں میں در دوسوار اٹھانے کھڑے تھے۔ ہر ہاتھی رکھی ایک زنور ( دور کی مارکرنے والی بھاری بندوق ) لدی تھی جن کی نالیں دورسے حک رمی تھیں ۔ان سے دوسوگر بیکھے واؤ محفر سال ہاڑا ادیخ سجلے المتی بربیطا تھا ۔ بیٹت کے یا نے المتھوں برجھنڈے استے اس استے اس بارہ ہزار سواروں کے گھنے جنگل میں سو انتھی برگذی درختوں کی طرح کھوٹے تے جن پر دام کے عزیزاوراقارب اور دوست دادشما مست دینے کوے قار منع ـ راج کے بائے سوگر بیجے داستے ہاتھ پر نواب فلیل انٹرفاں بندرہ ہزار سوار اور دوسو ہاتھی رکاب میں لئے عادی میں کھڑا تھا۔ داؤ حیترسال کے كى دوايت كرخلاف اين سنرب كفوراً يرسواد يارب كى طرح ولي ربائقا اور سرسے پاؤں تک زردر نشیم کا بانا پہنے تھا جس کے شملے گریبان اور دامن جواہرات سے بیے ہوئے تھے کہ کی دونوں تلواروں کے قبضے یا قوق سے سرخ کتھے ۔ زردمندیلی پرسٹیں بہامرتیوں کا سرج کتھے ۔ ڈیر صربا تھیوں کی دیوار اس کے تین کا نوں کے موتیوں کی دیوار اس کے تین طون علقہ بنائے کھی اور مجھائی ہمتیے جلومیں پروانوں کی طرح الڑرہے کتھے ۔ سیجھے دس سوارسونے کے ڈانڈوں کے محصنے کا کھائے اسلامات نصب تھے۔

اوراب داراتکوہ تھا۔ فتح جنگ کے آہنی سازوسا مان برسونے کی جا در چڑھی تھی اور قیمتی ہتھوں کا بورا جمن اسلمار ہا تھا۔ عماری برسایہ کئے ہوئے تا نتاب گیر پر نگاہ نہ تھرتی تھی۔ بیشت پر بندرہ ہا تھی اہی مراتب اُٹھلئے کھڑے تھے اور طوغ وعلم سنبھا لے تھے۔ ہاتھوں کے پیٹجھے بجاس اونٹ فوبت نقارے کے لئے محفوظ کھے۔ ہاتھی کے سامنے بانچ کم ہمن خوا جر سرا بادشاہوں کے سے لباس اور زیور پہنے دارا کے ہائے ہتھیار لئے سدھے ہوئے موصل کھڑوں پر اس طرح ساکت تھے گویاسونے کے بت کھڑے ہوں۔ دارا کے سامنے بانچ ہتھیوں کی فولادی دیوار کھڑی تھی۔ جن کی سونگروں میں زنجیریں بڑی تھیں اور براس طرح ساکت تھے اور بارہ ہزار سواروں کی تطار دور تک بھیلی جی گئی تھی۔ فتح جنگ کے دونوں با زوئوں پر ظفر خال اور فوخال کے ہاتھی تھے اور جادوں طون سادات بار ہم شیوخ ہندوستان اور راجہ تانے کے جشم دیواغ ہجوم کئے ہوئے سادات بار ہم شیوخ ہندوستان اور راجہ تانے کے جواغ ہجوم کئے ہوئے گئے۔ ان میں بہت سے نای گائی شیوخ عظام اور سادات کرام ایسے تھے جو

بشتورك ضرات جليدك انعام مين شهنشا وك كُرُومكُ بان كرم قدار كق اور غیظ کے عالم میں میا دہ ہو کرلرانے میں تانی نہیں رکھتے تھے اور جنھوں نے کراے وقىق مىں جنگ سلطانى لۈكرېۈپ بۈپ مىركون كى تقديرى بدل ڈالى تھيں اور یہ وہ تھے جن کی مثال کشور ہندوستان میں رہتھی ۔ فتح جنگ کے سامنے سوموارم خ اطلس کے لباس بینے ، گھوڑوں کی یا کھروں پرسنے پُرششیں ڈالے ، کا ندھوں پر زرنگار بدنس اکھائے موجود کتھے۔ یہ دارانشکوہ کے خانہ زاد کتھے۔ان کا مرف پر کام تھا کہ میران جنگ میں اس کونے سے اس کونے تک احکام ہینجا میں ۔ان کا سردار نصرت فال تقاراس ك زعفراني تهرير يرسورج بنائتفا اوران ب کی نگا ہیں دارانسکوہ برمرکوزتھیں ۔ بھر داراشکوہ نے رنبیرسنگہ محھوا ہم کو گردن کے انتارے سے قریب آنے کاحکم دیا۔ رنبر شکھ گھوڑے سے از کر اس سرهم ری طرحه گیا و غلاموں نے لگادی تھیں۔ جب اس کاسرعاری کے قریب يهني كيا تو مرهم آواز مين حكم طاكر" تم رق انداز خان كے سر ريسلط دمور غداري وس كرتے بى كرون الرادو اور توب خاند اپنى كمان ميں كيلو " المِي رَبْيِرِ لَكِيهِ ابْنِے كُفُورُ فِي بِرسوار تَقِي نه بوياً يا تَقَاكُه درگاستُكُه بارُا حكم ياكرسطه هي يرحركم هيا - فرمان ملا -

ردیاس سورماؤں کے ساتھ امیرالا مرار کے ہاتھی بیستعدر مہونا فرانی ير ما مل د مكيفته من لوطيان الزادوي

در گاسنگھ گرو کے بادل میں غروب ہوگیا اور دا راشکوہ عاری میں کھڑا ہوگیا اور اَبْعلوم ہوا کہ ملیفار کاحکم دینے والاہے کہ دفعتاً ننیم کی توپیں گرھنے لگیں۔ دارانشکوہ نے ایک کمے کا توقف کیا کیھرنھرت خاں کوحکم دیا. "برق انداز فان توحم دیا جائے کہ رحمن پر آگ کی بارش کردے نفرت،

خاں بنرات خودصفوں کو چیرتانکلا اورسائھ ہی نقاروں پر چیٹ بڑی اورجنگ کے اناز کا اعلان ہوگیا۔

برق اندازخاں نے اپنے سرخ بھاری جھنڈے کو جو بنرھا ہوا تھا رہن برگاڑ دیا۔ اور تربی جو بارودا ور گولوں سے بھری انتظاد کر رہی تھیں فلیت دیکھتے ہی دغنے لگیں۔ ان کی بھیا بک آوازوں سے زمین لمنے لگی ۔ ہا تھی جنگھاڑ نے لگے، گھوڑے الیلیں کرنے لگے اور جیٹم زدن میں تمام آسسان سیاہ کاٹیھ وھوئیں سے بھرگیا۔ دھوئیں کے اس مولے نقاب کے اس طون سے دشمن کی وجوئیں کے اس مولے نقاب کے اس طون سے دشمن کی تویوں کی ایک باڑھ مسئائی دی ۔ بھرآوازیں کو نجنے لگیں ۔ آدمیوں اور جا فوروں کی تھی میں نہ آنے والی آوازوں کے صب توفیق معنی بہنا سے جانے لگے ۔ ابھی دارائی قربیں آگ برسا ہی رہی تھیں کہ فواب خلیل اللہ خال کھوڑا اڑا تا آیا میران ویک کے آواب کے مطابق زمین پر بیٹھے ہیے کو رئی اداری اور مبند اواز میں مبارکہا وی ۔

" مہین بورخلافت کوفتے مبارک ہو۔ برق اندازخاں کے توب خانے نے غنیم کی صفوں میں حشر بریا کر دیا ہے قبل اس کے شمن بمحالا لے ہم اپنی تلواروں پراسے دکھ لیں اور کھڑے کھڑے میدان جھین لیس ''

دارانے نواب کو خود کے جھے کے طاحظ کیا۔ کید کھنے ہی والا کھا کہ رخم فا فروز حبک کی بیدنیں نظر آئیں ۔اس نے تسلیم کے بعد گزارش کی ۔

د و قیمن ہاری توبوں کی ذرسے باہر ہے اس لئے نمک خوار کی دائے ہے کہ سامان جنگ کو بربا د ہونے سے ردکا جائے "

نواب نے رسم فال کی کاٹ کو ہٹویں تک بہنچتا عسوس کیا اور زہر میں بھے لہجے میں مخاطب ہوا۔ "فان الخطم كے خطاب كا كچه تو بھرم دكھورتم خال فيروز جنگ بها ور زخمن كي فيروز جنگ بها ور زخمن كي فيرس ورم برم برجيس مورجالوں من آگ لگ گئ و دمر مے خارت برجيك وشمن برتكست كا سايہ برخے لگا ۔ اور تم كھتے بوكہ وشمن بماری تو يوں كی زوسے باہر ہے ۔ اگر جنگ مغلوب كا خوت اليما بی طاری ہے توفلک بارگاہ كی حفاظت كا انظام سنبھال لو ۔ ہم ميدان جنگ ہی ميں بوڑھے بوئ ہيں ۔ اس الوائی كو بھی جھيل لیں گے ۔ ایک ایک جلا تیر كی طرح دستم خال كے بطبح برلگا ۔ ہا تھ قبطة شمير بركان ہے كيا اور خيال آياكہ وہ دارا كے حفور ميں ہے ، جوبرت انداز خال كی طرح مرح درگ كے آداب كوبرتا انداز خال كی طرح مرح درگ كے آداب كوبرتا ۔ تا ہم گھوڑا ديتا ہوا نواب كے سامنے بہنے كيا ۔ قبل اس مرح درگ كے آداب كوبرتا ۔ تا ہم گھوڑا ديتا ہوا نواب كے سامنے بہنے كيا ۔ قبل اس کے كہ دہ كھے وض كرے حكم كا۔

«ہم کم شجاعت ہمارے نام سے زنرہ اور دلاوری ہماری ذات سے قائم ہے۔ نِتمن پر چڑھ کر بیغار کرتے ہیں جس کورتمی کرنا اور اسفندیا ری دکھانا ہو وہ تھو<sup>ڑے</sup> اٹھا دے نہیں تو تلواریں گلے سے اتاد کر ڈھولک بہنا ہے ''

 فیروز جنگ بهادر کے نو جنگ کی کمرار کی سائھ می فیلبان نے ایسی چرط کی کہ خان کا ہاتھی توب کے گولے کی ماندصفوں سے نکا اور نشان کے ہاتھیوں کو کہ خان کا ہوت تکن خان نے توب خانے محصلات ہواصف تنکن خان نے توب خانے ہی کی امارت ہیں بال سفید کئے تھے۔ بڑی بڑی نوائیاں لای ادر جیتی تھیں۔ بیخ بچیخ کر توبیں ہے دائے کہ حکم دیا۔ جان جھم میں ڈال کر توبیں کے دہائے کہ خال ماں مواد ہجے کہ توبیں ہوئے اور بچر ہے کاری اور بامردی سے اپنا بارود بچائے میں اور اور خیولے وارستا رہا ۔ جب رہم خال این سارے لئے کی ساری طاقت سارے لئے کہ ساری کا کہ آواز دی۔

" مترب "

اور جھونی بڑی ڈیڑھ موتوییں ایک ساتھ سر ہوگئیں یسوار اور سادے
اور گھوڈے اور ہاتھی کئے ہوئے درخوں کی طرح کرنے گئے۔ کتنے ہی ہاتھ بیر
جیتھ وں کی طرح فضا میں بھر گئے۔ رہم فاں اگر سید سالاری کر رہا ہوتا تو کاوا
دے کر دوسری چرط بچالیتا مشینوں پرگرنے کے بجائے آدمیوں پرگرتا لیکن وہ
لڑائی لڑنے کہاں نکلاتھا۔ وہ توجان ہارنے جلاتھا اور جان نجھا ورکرنے والے
توبی اور آدمیوں میں تمیز نہیں کرتے۔ دوسری صرب میں فان کا محافظ دستہ
جو فاص نشکہ کا میر تھا نا بود ہوگیا اور فان ان کی لاشوں کو روندتا ہوا توب فان
پرچڑھ گیا۔ نامی گرامی توبیں تباہ کر دیں۔ ان کے بڑے بڑے جو بیں اڈے
بھونک دیتے ۔ علے میں سے جہائے گئے گیا اسے قبل کر دیا قبل اس کے کفان
کلاں ذوالفقار فان ابنا توب فان لے کرصف شکن فان کی مدد کو بہنے۔ رہم فان
کارنگ ذیب پر دھا واکر جیکا کھا۔ خون سے لال ٹوارعلم کئے نوء جائے ذہن واسان

کو ہلاتا ہوا قول کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ اور نگ زیب کا کوہ بیکیہ ہاتھی نظرانے لیگا۔خان نے تلوار کی نوک سے اشارہ کیا اور گرجا۔

« تبيرو .... نِسكارسا مني آگيا ...

فیلیا نوں کے آنکس اور سواروں کے مهمیز جا فدوں کو مجھیر دہے تھے کہ اورنگ زیب کامشهورسردار شیخ میریا یخ بزار تجربه کارسواروں کے ساتھ فان کا واستة دو كنے الى اور دست برست جنگ كى نوبت الى ۔ إلىقيوں كے باول كرئ رہے تھے تلواروں اورنیزوں کی مجلیاں حک رس تقین بتیروں کی بارش مورمی تمقى بسكين رستم خاں پر رن حِطْمعا ہوا تھا اور حوموت سے محکوار رہا ہواہے کون لاکٹ بهمراورنگ زیب کے داسنے ہاتھ کوجنبش ہوئی سبزیوش قاصد حکم لے کواڈا اور فرمان یاتے ہی فان زماں اسلام فاں دس ہزارسواروں کے ساتھ آندھی بن كرصلا اورتن واحدى طرح خان المظم يركرا \_يدا تنا كهارى اوركارى علىقا كه بڑے بڑے سور ما بیبیٹھ دكھ كا دیتے ليكن کرتم خاں نے اس كو كھى انگيز كرليا۔ برحید که بنراردن سوارمنیم کی توبیرن کاشکار مرجکے تھے ، داسنے یا زور پرشیخ اور بائيں طرن فان زماں كا دباؤ زاھ رہاتھا اور سامنے خودا ورنگ زیب حرکت كرر إتها ليكن فان نے ايسا زردست واركياكمشيخ ابنا باتھى قربان كركے جان بي سكا اورخان نيخ كومرده محه كراورنگ زيب ير مرفزه كيا - خان زمال اسلاً خان جرد کن اور کابل کی لڑا ئیوں میں اور نگ زیب کا دست و ما زورہ چیا کھالیے سواروں كوسمييط كربيحيے بسط آيا۔ اس طرح خان اعظم اس تترسوار توپ خان كى زد ميراكي جرذوالفقارخان كاكمان ميسخان اعظم كاتعاقب كررا كعاليكن خان نے میرایسی میناری که اورنگ زیب کوداسته دیا ٹیا۔ساتھ می شترسوار توبیانے کی بہتی پاڑھ ملی اور بہلی گولی خان نے سینے برنگی ۔خان عادی کی بیشت سے ٹکرا

گیالین سنبھل کرعاری کی زنجیروں کے سمارے نیچے اڑا۔ سنبرہ آغاز بیٹے صلات خاں نے کوئل گھوڑا میش کیا۔ ہاتھ میں لگام ہی تو مکتر کی آسین سے ٹیکتے خون میں ڈوربگئی۔ بیٹے نے کچھ کہنا چا ہا۔ ہون طریح نینے نگئے سننے سے پہلے جاب الا۔

" جان پرر ...میان جنگ میں رستی اوراسفندیاری کرتے ہوتے جان دے دینا تھارے گھرکی میراث ہے اور تھارے ہی گھر میں رہے گی "

وے دیں کا رہے سری بیرسے ہرر مارے ہیں سر دار میان رہے دیا اور باب شاہجانی علم کورکاب کی رنجے اور ساق بیش کے درمیان رکھ دیا اور باب بیٹوں نے اور نگ زیب کی سواری کے خاص سرداروں نیخ بادی اور میر دلاور پر گھوڑے اکمفادسے ۔ اب خان اور اس کے مواخواہ جاروں طون سے اور نگ زیبی نشکر کے مضبوط صلقے میں سمتھ اور جنگ سلطانی لڑر ہے کتھے ۔ بھراور نگ زیب کی عاری سے تفنگ کا لیک وار موا اور زخمی خان اعظم جومرت اپنے حرصلے کی بولت کھوڑے کی بیٹھے برقائم تھا زمین برآگیا ۔ خان زباں اسلام خان نے ہاتھی سے الزکر ایک کا مرکا طلع کی اور اور نگ زیب کے ہاتھی کے قدموں میں ڈال کرعوش کیا ۔

ید و خیمن کے سب سے بڑے سبہ سالار کا سرمبادک ہو۔... تخت طاؤی مارک ہوی

رستم فال کی موت ایسی می تھی۔ دارانشکوہ کا بایاں ہائے قلم ہوگیا تھا۔ اورنگ زیب متنا خوش ہوتا بجائے ا

بروی ایت بین کرستم خاں کے جھنڈے سڑگوں ہو گئے تھے آفتاب بلند ہوجگا تھا اور دام سنگھ واکھور پیش قول کھڑا تھا مِقتول سیہ سالارکے زخمی بھا ئیوں بھتیوں کو بھاگنا دیکھ کراس کی رگ شجاحت بھڑک اکٹی۔ایک داس کے ہاتھ سے قرنا فیصین کر کھرنک دی چھیقی بھائی واجکمار دیج سنگھ نے وکاب میکڑ

لرنویدن کی -\* مهابل کی آگیہنیں کی "

م کے واج کسی کے ادھین نہیں ہوتے .... کید سوتے ہیں تو نلواد کے اورسائھ می زر کارنیام سے کھڑ کھڑاتی ہوئی تاوار نکل بڑی . بادشاہوں کے تخت كى طرح سجا برامزاج آستنا كفورًا بنهناكر بجھلے بسروں ير كفرا بوكيا۔ رام نے زرنگارگردن پرسکراکرتھیل دی اورسکراکرانے ادد گرد کھڑے ہوب خاصے کے سواروں کو دیکھا جن کی تعداد دوہزار تھی اور جن کے جا بے سبنتی رہیٹم کے متھ اور جرسرتا بقدم دولھا بنے ہوئے گئے اور حن کے ستھیا تقمیتی زوروں سے زیادہ میں تھے اور من کے کھوڑے سونے جاندی کی یا کھریں بینے ہوئے تع اور تیز دهوب میں ان برنگاه به محفرتی کتی ۔ دس سوار سرخ افلس کے لباس پینے اور مرضع زیور زیب تن کئے رام کے جھنڈے اٹھانے کھڑے تے جن کے معررے زرد تھے اور ڈانٹریں سنری تھیں اور جوسب کے سب الج کے عزیزوا قارب ستھے۔ را جری الوارعلم ہوتے ہی بارہ ہزارتلواریصقیل کئے موت فولاد کی ناگنوں کی طرح نصابیں تو پنے لکیں مجھروام نے رمز برصا۔ مبسم انے تخت رواں (گوڑے) پر واضع ہیں

جب الب الب الب المرام المرام

اک راج کی میتری (طوار) بھنیمنا کر کھی ہے تو "میدئے" ہارے سربرا بنا جھتر کھول دیتی ہے ادرموت

ر کاب تھا ملتی ہے۔ اور فتع بھا لک کی طرح ہمارے گن کا تی ہوئی آگے آ گے ملتی ہے توکیا

اورع بي ما منت سمه اگر ممه قيامت كه موت كاديوتا كله مانخت سمه اگر ممه قيامت ہم ایسے جودھا رن کو پیٹھ دکھا سکتے ہیں

ففظوں کی تکرارہے زمین وآسمان گونج گئے اورگھوڑوں کے اٹرالگ ئی میدان میں ایک زعفرانی بادل اڑنے لگاچن میں ان گنت بجلیاں حک دی تقیں ۔دامہ اینے سوار دں کو ذوالفقارخاں کی توب خانے سے بیا تاہوا ہے۔ تین سل کا چکر کا شکر شا ہزادہ مرادر مراه کیا۔ گھوروں کی یا کھرس زمین سے کگ کئی تھیں یشہ سواروں نے راسیں کرنے یا نگرھ لیکھیں تیلوارس علم تھیں اور وامن سنهرے عقابوں کی طرح اڑر ہے تھے ۔ شاہزادہ مراد گنج سلطان نای اہمی یرسوار تھا۔ تاج نماخود ہیروں سے منٹر جا ہوا تھا۔ بکتر نورتن حواہر دوزی کھے خیفن بن گیا تھا سوجنگی ہاتھی کیلوں اور گھنگھرووں سے بھری ہونی باکھرس بنے سونڈمیں زنجسرس لیبیٹے اور کلہاڑیاں اٹھا سے ہوئے ستی میں شوخیان کرتے مرت سامنے گھڑے تھے۔ بیشت پرنجیس الحقی عل شہنشا ہی کے لواز ات ا کھا کے موجہ دکتھے ۔ بچاس بچاس ہا تقبیوں کے دوسرے وونوں بازوؤں پرمورجیے لتے ہوے تھے۔ان کے قلب میں لوہے کے قلعے کے اندرسلطان السلاطیں منہاے الدین عمد مراد نخش شهنشاه غازی حیصرشامی کے ساید میں بیٹھا تھا عاری میں اس کے بیکھے شاہزادہ ایرج محیوثے حیوطے یانچوں تبھیارلگا کے ستعد تھا۔ رکا خاص کے پانخ ہزارسوار اس طرح مکتروں اور یا کھروں میں غرق تھے کہ آنکھوں اورسموں کے علاوہ کوئی چیزکسی ستھیاری زدمیں شتھی ۔اودنگ زیبی نشکر کا یہ بازوكريك وويزن تمقا راس لئے كه اورنگ زیب كے جنرل اور سوار خاص تعلام میں زیادہ اورصلاحیت مین ظیم ہونے کے باوج دسادے میدان می تقسیم ہو گئے له بها در که کمی نمیر

تھے لیکن مراد جرایک زمانے سے شہنشا ہی کا خواب دیکھ دہاتھ ابہترین بہارہ کی میں مراد جرایک زمانے سے شہنشا ہی کا خواب دیکھ دہاتھ اور سالاروں کی جہتجہ اور تربیت کر دہاتھا اپنے تمام جیدہ اور فیان جاتھ اور فنون جبکہ کے ساتھ اسی مرکز پر قائم کھا۔ اس کے ملاوہ مراد حبیا نی طاقت اور فنون جبکہ کی مہارت میں کبھی ہے بناہ کھا اور ان صفات پر اسے فخر بھی تھا۔ اسکا قول کی مہارت میں کبھی ہے بناہ کھا اور ان صفات پر اسے فخر بھی تھا۔ اسکا قول کی مہارت میں کبھی ہے۔

" ہیج ازمن بها در نبیست" (کوئی مجھ سے زیا دہ بہا در نہیں ہے) مراد کا انتی برکے راج رام سنگھ نے بہترین سالار اور سیامی ہونے كانبوت ديا تقام برجيدكد كرستم خال الإجا حيك تمقاتاتهم اس في فيم كے توب فان كانظام درىم رَبْم كردياتِلها معنتكن فاب كوزخى اورتباه كردياتها. مشیخ میرکو بجروح اور زیرا کے دشمن میں ہراس بیدا کردیا اور اسلام خات کی فیس متزازل كردى تقيس ابراج كانقشة جنك يرتفاكه الرمرادكوغارت كردياطك تواور نگ زیب برط هائی کے لئے داؤم عقرسال کا داستہ صاف ہوجائے گا۔ مجر دادانتکوہ کے قول کی ایک ملغارمدان حصین کے گی دراجہ نے بڑی ذہانت سے النے نقشے رعل کیا ور درستم فال کی طرح وہ دشمن کے توب فاند کے دوسرے تقد كوج ذوالفقارخان كي قيادت مي تها چند بزارسوار قربان كريكة س بنس كودالتا. برخلات اس کے اس نے توپ فانے کی زرمے دور دور حل کر اور خاصا لمباحکر کا كر مرادير دها واكيا تها - اوزنك زيرجب في ميدان ونك مين بوش سنبها لانتها ۔۔۔ یہ است کے اسکروں کی ایک ایک جزیات سے واقف رہنے کا عادی اور اینے نیز دشمنوں کے اشکروں کی ایک ایک جزیات سے واقف رہنے کا عادی تقا، راجه كا رخ معان كيا اور ركاب من كفرك بوك خان دوران نامرى فا ل كومرادى كمك مر نئے بائے ہزارسواروں مے ساتھ روانوكر دیا . قاصر بھیج كرفان زماں اسلام خاں کوچوکٹا کیا کہ اگر خودرت مجھی گئی تو مراد کی مدد پرطلب کیا جائے گا۔

مراد کے ہراول نے ذرمیں پاتے ہی تیروں اور تفنگوں سے را جرکے بیشی قدیمی کہتے ہوئی کرتے ہوئے سرالوں پر حکو کر دیا۔ ساتھ می مراد نے اپنے شہور سید سالار شہباز فالا مرشد پر ست فال ، را نا غریب واس اور شور فال کو ایک ایک ہزار سوار دے کر راجر کر ایک دیا۔ اور اب معاطر تیروں اور تفتگوں سے گزر کر کواروں اور کی روں براگیا متھا اور دست بدست جنگ گاڑھی ہوتی جی جاری تھی ۔ نعروں اور بچاروں سے کہ امرام بریا ہوگیا تھا اور لاشوں سے میدان بیٹنے لگا تھا کر دور نے گرج کر کہا ۔
کہ امرام بریا ہوگیا تھا اور لاشوں سے میدان بیٹنے لگا تھا کہ دور نے گرج کر کہا ۔
" تخت یا تا ورت

اور المحقی کو آگے بڑھا دیا۔ گئے سلطان کے ساتھ ہی جنگی ست ہائتی اپنی داج اپنی کو آگے بڑھا دیا۔ گئے سلطان کے ساتھ ہی جنگی ست ہائتی اپنی زنجر یا اور کلما ڈے ہلاتے اور جنگھا ڈتے ہوئے لیکے۔ ان ہائتیوں نے داج کی صفیس دوند دالیں سواروں اور گھوڑوں کو کلونوں کی طرح تو ڈنے بھوڑنے لیے حقیقی کے ایکے ایسامعلوم ہواکہ داج بیبیا ہوگی کہ داج نے اپنے حقیقی بھائی کو لاکا دا۔

" دیرسنگھ "

" تلوارم سے ماری ہے کہ ماتھوں سے " " جراگیہ ماداج "

ادر نوجوان دبی سنگھ نے جس کے ددنوں ہاتھوں میں تلوار پر کھیں اور لگا ا کرسے بندھی تھی ادر جوابنے سردادوں اور سیا ہیوں کے ساتھ مرت برست خاں اور تہورخاں کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ زین پر ترجیے بیچھ کر جمیز لگائی اور گھوٹر ا اٹرا اور سب سے آگے آگے چلتے ہوئے سربلندنای ہاتھی پر ایر لگادی ۔ اور گھوٹے کے الگے یا وَں ہاتھی کے دانتوں میں الجھ گئے فیلیان کا سرکھ کے زمین برگر بڑا اور راجکمار دی سنگھ کا گھوڑا ماراگیا لیکن وہ سربلندکی بیچھ پر ہینے جیکا تھا اور ان سواروں سے حساب چکار ہاتھا جن کے نیزے ان کے بدن میں پیوست ہو چکے تھے۔ ادراب دوسرے ہاتھی بھی جنگھا ڈکر بھاگ رہے تھے۔ سرطند کے بھا گئے ہی اکثر ہاتھی جن پر دیب سنگھ کی تقلید میں سواروں نے جانیں ہا دکر دھادا کر دیا تھا میدان مجھوڑ نے گئے اور خود راج کے ہاتھیوں کا پرا جگھوڑوں کی زفتاد کا ساتھ زدے سکا تھا قریب آنے لگا تھا۔

اب مرادفے طا خطر کی کر کر توٹن سواروں کی بدلی جھٹ گئی اور میدا ن میں گوہر ویٹن سونے کے بجرے سے تیرتے نظرائے جن کے چاروں طوف اس کے سیابی اور سالار ملاحوں کی طرح المجھے ہوئے کتھ اور خود اس کی شتی ڈانواڈول

تھی ۔ اجانک میغتائی شہزادے نے مگم دیا۔ این ایکترین سے زیز پر طوال اور

" ہاتھی کے بیروں میں زنجیریں کڑال دو" وانا مرتشد پرست خاں ، وانا غریب داس اور تعور خاں کو جب ان کی فووں

سمیت داجہ نے کا ظ کربھینک دیا اور آگے بڑھا تو داحکمار دی سنگھ داکھوں داجگار درشن سنگھ داکھور اور کمار ج ہرسنگھ راکھور دخیرہ کتنے ہی عزیز ازجان سورہا وَں کی لاشیں خاک دخون میں لتھ ٹی نظراً ئیں ۔ سا منے نگاہ کی تومراد درجنوں ہاتھوں اُدر ہزادوں سوادوں کے سمندر میں جمازی طرح کھڑا نظر کیا۔ باک موڈ کر زعفران بیش سوادوں کوحکم دیا۔

م سور بیرو .... گوڑوں سے بھا ندی وکہ جانورہے اور بھاگ سکتہے" سب اتریٹ ٹوھالیں نوج کر بھینک دیں اور" وام رام" کے نعرے لگاکر مرادیہ نوٹ یڑے اور وہ بھیا نک لڑائ ہوئی جس کی یادیس مراد کے ہاتھ کی جیلنی عاری ایک بڑت تک لال قلع میں محفوظ رہی یشہ ازخاں نے اس محلکو جموت کی طرح کاری تھا۔ ہزاروں جانیں دے کر دوکنا چا ہاکیکن واج اس کی مفوں کو بھا ڈکرمراد کے ہاتھی تک پنج گیا اور خود مراد کے زخمی اور مردہ کوارو کے نیزے جھین کر مراد پر بھینک بھینگ کر مار نے لگا ۔ کم عرشہ رادہ ایرج زخمی مرکر رونے لگا تو مراد نے اس کے خود پوش سر پر پاؤں رکھ کر بٹھا دیا ۔ بھر راج کے پیھینکے ہوئے نیزے سے زخمی چرے سے ابلتی ہوئی خون کی دھا دونوں ہا کھوں سے چرے برمل کر تیروں کی بارش شروع کر دی ۔ اب راج زخمی جھتے کی طرح تنے سلطا پر موج دہ آیا تھا فیلبان ما دا جا جگا تھا اور راج نے تلوا رسونت کے مقارت سے کہا ۔

رائم صاحب عالم كرما منے بادشاہ بننا چاہتے ہو۔۔۔۔ با جہد كمل ہوئے سے پہلے اتنا زردست واركيا كرشا ہزادہ مرادى نادردها فل حكى اور انگلياں زخى ہوكئیں۔ اتن در میں گنے سلطان نے واجہ كوسونڈ سے دھكا و كريمينك ديا۔ اب واجہ مرادى عارى رسياں كاٹ رہا تھا يسن اور وشم سے بنى ہوئى رسى كُٹنے بى والى تقى كہ مراد نے كمان تيرسے جوڑا كان تك جدّ كھنے كر بخطا نشان ليا اور تيروا جوكا سينہ قور كرنكل كيا۔ واجہ كے كرتے ہى ہم كا يون نے ايك بار بھر مرط كر محبورا كان مراد كے سيا ہيوں كى بمتيں بڑھ ھي تھيں۔ ايك بار بھر مرط كر محبورا وام سكھ كامر اينے ہاتھ سے مها واجه مرزا وام سكھ كامر في طرح كر نے برج ھي اور شهباز خال اپنے ہاتھ سے مها واجه مرزا وام سكھ كامر فل كر نيزے برج ھيكا تھا۔

ور ویرد بر برای است برای است برای می سات داجرام سنگه بر ملیاری میاس مورد می سات در اجرام سنگه بر ملیاری میاس و وقت خان دوران نامری خان این با تقی سے اتر کر گعو ڈے پر سوار ہو جیا تھا اور مراد کی کرک بر باگ اکھانے والا تھا کہ خرائی کہ داؤ جعتر سال ہاڑا بارہ ہزاد شکر سے بہلا کام ید کیا خان دوران کو ابنی دکاب میں دوک لیا۔خان زبان اسلام خان کو حکم بھیجا کہ دہ اپنے لیر سے نشکر کے ساتھ

حرکت کرے اور وازکو بائیں ہائے پر رکھ کر داستہ روک ہے ۔ ذوالفقار کو ذمان طلکے پہلا توپ خانہ (محکیل کر راؤ تے داہنے باز دیر ہے جانب اور شتر موارزمور قول كے سامنے لكادے ـ شاہزادہ سلطان محركومداتيت كالمئى كر سراول ير مائ مزار سواروں کے ساتھ قائم رہے اور جب حکم ہتنے خان خاناں نجابت خاربیا نخ ہزار وج کے ساتھ نکلے اور واؤ کے بیشت بر کاری وادکرے ۔اس طرح اورنگ زیب ابنے ایک ایک ڈویزن فوج سے کام نے کرا خری لڑائی کے لئے تیار ہوچکا تھا۔ ادهررستم فان فيروز جنك كي موت ير داؤ مهترسال بالرابيي وتأب كهادا تفاكة قا صدرام رام ملكه كي فيصلكن الطائ كي خرالايا ادر اطلاع دى كدراج نے تہزادہ مراد کے خیس ما تقوں کو کا ط کر مھینگ دیاہے۔ اس کے بڑے بڑے سرواً دارے جا چکے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ شاہزاد کرفتار ہو کا یامقتول ۔ میں سورس قبل کے قاصد جمیل میں کھیلے ہوئے کتے مدان جنگ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک میدان مبلک کی تقدیر بدل ڈاننے والی خریں بے مانے کو زندگی کی سب سے بڑی عیادت خیال کرتے گھے۔ برستے ہوئے گولوں' تیروں اور نیزوں سے بینے کے لئے میلوں کا حکر کا ط کر اتنی دیر میں منزل مقصود تک پہنچے تھے کہ اکٹر لوائی ان کے علم کے برخلات دوسری کروٹے لے علی ہوتی تھی۔ بینلطی ساموگڑھ میں بھی دہرائی گئی ۔ دا دُنے ایسی بی ایک غلط خرکے مطابق میدان منگ کے نقت برغور کیا اورتصور کیا کہ اور نگ زیب جیسا بے نظیر سبه سالار آنے بائیں بازو کو دام رام سنگوری طواروں سے قلم مذہونے دے گا۔ ادرتسی امیرکو بھیجنے کے بجائے مراد کی مدد کے لئے خود حرکت کرے گا ادر لینے مورجے تہ وبالا کرے گا۔اس حالت میں اگر اور نگ زیب برحار کر دیاجائے توكيرى بعرس اطانى كافيصله برجائ كاادراكراس كى خردرست برقى توفيصله

ہوجا یا ۔

اس وقت جب آفتاب برزوال کے سائے بڑنے لگے تھے مشکر تماہی " قول" سے نقاروں کی اوازی آنے لگیں گویا داؤکو جنبش کا حکم مل گیا اس نے ہراول کو بیش قدی کا حکم دے دیا۔ راؤ کے سامنے بیاس ہا تھیوں کی قطار کھی ما تھی ایک دوسرے سے تھوے ہوت کتے ۔ لے بناہ گرمی سے مدحواس تولوں اوز زمبوروں کی سلسل آوازوں سے بے قرار، فولادی دیوار کے ماننات کھا آئے عِل رہے تھے ۔ان کے سامے میں دوہزار راجوت حرموانیے گھوروں کے لوہے كے خول ميں بند تھے ۔ ان كے شانے سے لكے برجھيوں ميں زرد كام دارتيم كے بھررے لہ ارہے تھے۔ ہاتھوں میں علم، ہلاتی الواری، کتی دیں اور صرحرا وزروہ ایک ایک ستھیا رسے شعلے نکل رہے تھے۔ ان کے جمار آتینے میں شیشے کے ان مر جک رہے کتے ۔ دوڑتے ہوئے جانوروں کی باکھرس اور بجتی ہوئی زنجیروں سے عسرى موسيقى كے چشے كيوط رہے كتے ۔ داؤ عالم بسندنام كے قد آور مائتى ير سوار تھے جو میندسال بیلے دارانشکوہ نے انعام میں عطاکیا تھا اور ص کا نام رادت عام بسندر كها تفار واؤمرص مودج مين أكيلا تفا أور كفرا تفار بيرون ے سفیدیکے میں دہری تلواروں کے مرصر قبضے دورسے چک رہے تھے زِیوفَافی جالے کی اسٹینوں پرکنگن تراپ رہے تھے اور بازووں پروش بندھے تھے ، دارا ہے انعام طاہوا بے شل موتیوں کا سربھے گوہر نگار مندیل برتاج کے اندیک رہے تھے اور سربہ شاہجانی علم کا مایہ آبراد ہاتھا بیچے مست ہاتھیوں پرونڈی راج کے نشان افررہے تھے ۔ ما نافرنیوں پرسوار نقارے گرج رہے تھے ۔ عالم پیند کے چاروں طرف زردوپش سوار بروانوں کی طرح الرب سے مجمع جو ڈھالوں کی تهت سے بے نیاز کتے۔ ان کے شانے کما فرں اور ترکشوں سے فالی سے اور

دونوں ہاتھوں میں تلوادیں تھیں جن کے لئے ٹوٹنامشکل اور معکنا نامکن تھا۔
واؤکے پیچے داؤد فال پانچ ہزاد مغل اوز بسد اور وسط الیشیا کے نامی گرای
قبائل کے نام لیواسواروں کو اپنی رکاب میں لئے جل رہا تھا جن کی خود سے
نکلتی ہوئی زلفیں امن پوش کندھوں برجھول رہی تھیں اور سیاہ وسفید داڑھیں
سے ہمیت ٹیک رہی تھی یعیش اپنے بکتروں میں شیر اور چیتے کی کھالیں پیلے
موت تھے۔ اور وہ جھنڈے لئے جل رہے تھے جوان کے بزرگوں کو جنگنر اور
تیمور نے عطاکئے تھے۔

تربیب کانوں کے بردے کھا او اوا لئے والی آوازوں میں گرج ری تھیں اور زنبورس دغ رئی تھیں آور راو کا نشکر مربودار کانے دھوئیں کی دہنر مادر سے گزرر انتقا کردو باد کا بادل انتھوں کومتک تک ڈوبت ہونے مل دہا تفا ـ كفور ـ كفراكه راكر معرك رب تق ادرسوارون كونظر در اراتها م ذرامطلع صاف مرا توراؤ نے بائیں تعلی کے بیچے انکھیں کھول کر دیکھا کوننے ك حست وحالاك كفورا ، مجرتيك بيل ، سبك قدم نجرا ورها وفتار ساندنيا محصوتی محصولی تولیوں کو دھکیل دھکیل کر اس نے داسنے بازور بہنی نے میں مرکزم میں اور ان کے شوانہ سے شانہ طائے شتر سوار توب فانہ عیل رہا تھا۔ دار نے عارى سے اپنا علم كھينے ليا اور مين بارتكان دے كرائي إئيں بائد برجما دما اور تربیت یا ننه نشکر کره بیکرشین کی طرح بائیس بائته کی طرف جیکنے لگار رازنے اہمی ابنا جھنٹراسیدھانہیں کیا تھا اور دوالفقار خاں کے توبیا خان كى زدے اينے رسالے تكال لايا تھا اور دور سامنے اور بگ زب كے سبز علم نظر آنے لگے تھے کہ باتیں ہاتھ پر کھڑے ہوئے دریان سامو گڑھ کی عادوں ادر ما غوں کے عقب سے جنگی ہا تھیوں کا غول نکلا اور ان کے پیچیے خان زماں اسلام

120 خاں اپنی پوری فوج کے سایحة طلوع ہوا اور حیثم زدن میں راؤ کے بازور کما کی طرح تھیل گیا اور راؤ کے گتھ ہوئے سواروں پرتیروں کی اتنی تیز بازش ہوئی كراسمان كالاموك اورنگ زيب كے سدھے موت باتھيوں ربيقے موت بيضا نشامد بازوں نے اور تیراندازوں نے آجانک اتنی باڑھیں مارس کہ داؤکے ہاتھیوں نے زخی موکریسیا ہنا شروع کر دیا۔ یا کل جانوروں کی مجنونانہ واتبی نے گھوڑے ہے گھوڑا طائے ہوئے راجوت سواروں کی صفوں میں تملکہ ڈال دا۔ ان گنت سواروب اورسواريوں كوكي كرجب بالتى كزركئے اوراسلام فال كے سوار تھ كے تبداؤك فاص رسالون في جوتيروتفنك كي بجائ الواد مروى كي مرد میدان ہوتے تھے مستحالالیا اورسمٹ کراسلام خاں برایسا ڈیردست حلکیا کہ سنبعا ہے زمنبھال سکا ۔صف بندی اس طرح نادت ہوگئ جیسے برجھا سے ہوے ہاتھی گئے کے کھیت میں بھا ندر اس داؤجھترسال جراکیاون اطامیاں وطيكا تعا د دكيه ربا تفاكمننيم كاتوب فانداس كوداستربا زور طرمعا علاآر با ہے اور اس کمے یہ کمبی محسوس مہوا کہ شاہی توپ فانہ فاموش ہوگیا ہے فوراً ایک رٹ توپ خانے کی خیرت کے لئے ردا نہ کیا اور کمرنی دونوں تلواریں ملند کر کے جنگ مغلور کا حکم دے دیا ۔ اسی وقت داؤ کا تھتیا کما رکھرت سنگھ عاری کے اس ایا اور رکابوں میں کھڑا ہوکر گرجا"۔ آگیہ ہوتوانے سواروں کے ساتھ اگروں اور دالفقآ فار كاتوب فانة تهس بنس كرك وال دول " راؤ بھتیے کی اس بے می برجلادت کے افہار سے محظوظ ہوا۔ یے شل موتوں

کا بار ملے سے آباد کر کماری طوت اجھال دیا اور کوک کرمکم دیا۔ و نهيس خان دوران كاسرلاد " میارنے بار کلے میں بینا اور گھوٹراموٹر کرنین بار داؤکے باتھی کاطوات

كيا جيد آخرى رخصت كى رسم اداكر ربابو يهرسوار فاصدك سائقه اكفا اور اسلام خل کی فوجوں کے سمندر میں کھا ندر اللے ان کو باتھی برصانے کا حکم دے كرداد في معاري أدازيس رحبت اشعار يؤهد « مچھترسال .... تیرے جیون بردھکا رہو تیری انگھوں کے سامنے تیرے صاحب عالم بر دور دراز کارستم مخصاور برگ اكبى جون كالمفيكرا بادكر وفااورشجاعت کے جاند تارہے جیت کے گیا معترسال تيرب جون يردهكار" کمار بھرت سنگھ اپنے پرستادوں کے ساتھ خان زباں اسلام خاں کھ فوں کے سمندرمیں شنا دری کر رہا تھا۔ دسیدہ اور پچربہ کارخان زباں ساموگڑھ میں جان دينهي سيران جين اورانعام يين آياتها اور تجرب ني بتايا تمقاكه غيظ وقفنب مع بھاری صدمہ تو ہنجایا جا سکتا ہے جنگ نہیں جینی جاسکتی لیکن حملہ آور جاجاجی مهراج کی آگیہ کا پاین کرنے یا جان ہارنے نکلے تھے اورصفوں میں تہلکہ ڈالے نتھے۔ خان زماں کی انکھوں کے سائے میں سالہا سال کی اط ائیوں کے دفیق تعضیب ناک شکھوں کی الوادوں کا شکا رہورہے تھے۔اس نے عاری برحمیک کرخواص کو کم دیا کہ موادہ كروايس بلائر ـ سائمة مي صولت خاب كوميدان ميں بائقي آبارنے كاحكم ديا \_ زا وّ نے دشمن کی عال بھانب ہی اور فرعبار کو ہائتی رہل دینے **کامکم دیا** ک<sup>ہا ت</sup>کس کھا عالم بندن أيك بحيح ماري اورسونلس بندها مبوا ايك من كالوزني كلها واللآما عِلا لِسُوا روں کی صفیں اور بیا دوں کے مورجے جرکھے ساسنے بڑا غارت کر دہا ۔ . خان زمان کا ہراول جومنظم واتبی کے حکم کا انتظار کر رہا تھا اورصفیں چور ہم جیگا

تعا - اس ناگهانی حلے کی تاب نہ لاسکا اور بھاری نقصان کے ساتھ بسیا ہوا۔ تصنار كم اور مك دين جزل نے ميران الته سے تطلق و كيما تو اور ماك برملیغار کے سیدھے راستے کا لائے دے کرایے داہنے بازور درنا شروع کیا اورسيكاون مانيس واوكى الوارس بجاليس واؤقوفان زمان سابنا واستمت كرنے كو الجھا تھا۔ وا وكوموار دىكيدكرسيدها اورنگ زيب كى طوت حيلا اور خان زان کے ہاتھی بربے مگری سے دھادے کرتے ہوئے بیٹو تھتیوں کونام نے بے کر بیادا اور اورنگ زب کے نشکر رح مصادبا ۔ اورنگ زیر جس کے تاہ واس ميدان مِنك مين حك النفي كقير، ما نتا تماكرين شامي نظر كا (فولادي دسته) كريك ذُويِزن ہے جس كے جلے كو انگيز كرلينا تخت طاؤس رِعلوں كرنے كرابر ہے۔ اس نے فورامنطفر خاں کوحکم دیا کہ دکن کی لطائیوں نے آ زمودہ کا رہم ، دوم بائتى داؤر طيهادك وفان دوران نامرفان كوفران طاكدافي سوار بالقيون ييمي ركه كرتيرون كاميخه برسادك رسائحه ذوالفقارفان كوسنوام مبياكراد کے باتھی کو وانے نشکر میں بھالی طرح جمک رہاہے تا درا ندازوں کے ذرایم زنبور کا نشانہ بنا دے ۔ اس نقتے کے مطابق خان زماں کو ذمان طاکہ وہ زمود مے زدھے باہر سطا چلاجات اورجب اورنگ زیب کے سرعلم گو وکت موتر نجلی كى طرح دها وأكرك. را دُنے اپنے سامنے ہا تھیوں کے دل بادل امنٹرتے دیکھا تو زعفران بوش سواروں کو بلاکر داؤر فاں کو حکم ریا کہ اپنے بمتر بیش مغل، اور بک اور ایرانی

راوے ہے ہے۔ ہے ہوں۔ رقب کو ایک اور ایک اور کی اور کی اور ایک اور ایر آئی سواروں کو بلاکر داؤر خاں کو حکم دیا کہ اپنے بکتے بیت ہوادل کی حکم سنبھال ہے ۔ داؤد خاں نے آنا فاناً جیے کی میں اور کی حکم سنبھال کے بے مثل تیرانداز اور تفنگ بردار فرھنے کے بے مثل تیرانداز اور تفنگ بردار فرھنے اور اعلان کیا کہ فیل بان کو نشانہ بنانے والے کو ایک امثر نی اور ہاتھی کو مارنے والے اور اعلان کیا کہ فیل بان کو نشانہ بنانے والے کو ایک امثر نی اور ہاتھی کو مارنے والے

باقبض کرنے والے کو دس اشرفی کا انعام دیا جائے گا۔ میمرز دمیں آتے ہی تیروں ادر گولیوں کا بیلا بادل برسا ۔ التھیوں کی حیکھاٹروں اور فیلیا نوں کی فریادوں سے مدان جنگ کاکلیمہ دمل گیا۔ بھاڑا یہے آہن پوش ہاتھی جب ایک دوسرے سے محراتے توسعلوم ہوتا جیسے آسان پر سھیانکھت آسٹر اسٹر کر گرے رہا ہو اور کرج گرج كريس رہا ہو۔ داؤكے قادر اندازوں ادر ہا تھيوں كے درميان سے اسے ان فاص رسالوں کو جو خورمٹی کے دستوں کے مانل تھے اورنگ زس بر لسکا ڈ ما تھا۔ ج بے سیا سوں نے کھوڑوں سے اترا تر کرفیلیا نوں کوقتل کر کے غلیم کے ہاتھوں رقىف كركيخو دغنيم كي صفور مين وال ديائقاً - جان حوكهم مين والكر وهترسال نے کوشش کی کہ اپنے کشکر کو اور نگ زیب کی فوج میں بوست کرکے اس طرح *جنگ چیطے دے کہ دخمن کے توب خانے سے چو بڑھتا حیلا آ رہا ہے ایک حد کم کفؤ*ظ ہوجائے لیکن اورنگ زیب ان جزلوں میں مرتھا جودھن کے نتخب کے ہوئے میدان میں دشمن کی مرضی کے مطابق لوتے ہیں۔ اس نے تیزی کے ساتھ بیچے دینا شروع کیا . ساتھ ہی خانہ زادوں کوکٹ کو مثم دیا کہ اگر ذواکفقار خاں راؤ ہر حلے میں کوتا ہی کرتاہے تواس کا سرآ نار کرمیشیں کیا جائے ۔سبز بوش سوار مبرالالیٹ میں گھوڑے جھیا ہے اور سبر حھنائے شانوں پر اکھائے ابھی صف سے سکتے تممى نه تقے كه ذوالفقار خان كى توبىي صلى لكيں اور دس سركا ايك كولا را ۇ کے ہاتھی کے پیٹھے پرلگا بھاری الط گئی ۔ ہاتھی صدے سے گر کر اکھا اورمیان سے بھا گئے لگا۔ داؤنے جسی ذہسی طرح اپنے آپ کو ہاتھ کی بیچھ پر مماک ہو*ے ت*ھا ایک لوار نیام میں ڈالی اور دوسسری دانتوں میں دانب کر بے تخاشا بھاگتے ہا کتی کی بیشت سے بھا ندریدا اور بے حواس ہمر کابوں کو للکار بمربولا ر

« ميدان سے ميعترسال كا بائتى بھاگ سكتا ہے جيعترسال نيس ؟ فدّام نے داؤ کا گھوڑا بیش کیا جر ہاتھی کے ساتھ ساتھ کول جل رہاتھا۔ یہ دو گھری تھی کہ داور فال ہزاروں سرکا صدقہ دے کر ادر نگ زیب کے ہاتھیوں كوبيبيا كرحيكا مقا ا درِما وّاب بنرار إسنتى سواروں كيے ہجوم ميں كھڑا تھا اورنام یے نے کر جاں نثاروں کو کارر ہاتھا اور جہری رسم اداکرنے والی اطاق کی تیاری کر رہاتھا۔ جب راؤک ہائی کولا کھا کر گرا ترخیم میں داؤکی موت کی فیراز گئ اور ادر کک زیب نے الحقی اکے بڑھاکر بڑن کا حکم دے دیا تھا۔ سامو گڑھ کی لڑائی کا دہ وقت بھی تاریخ کاعجیب دغریب وقت تھا جب راؤکی فوج سوارہ کے مغل اور اوز کیسوار نعرهٔ تکمیر بلند کرکے اور نگ زیب پر طوط پڑے تھے اور زعفوان یوش رسالوں نے ہری ہری "کے نعرے لگا کر گھوڑے اٹھادیتے تھے۔ اور کمار تجعرت شکحه دو ہزاد سوادوں کے ساتھ زخی عقاب کی طرح اپنے تشکر کی بیشت سے الركر ذوالفقار فيان كي توب فإنه برجاي الدرنك زيب كي صفير موج دورج را دُکے سامنے آتیں لیک ایک ایک آنجے زمین کے لئے تھمسان کی لڑائی لڑتی لیکن داؤان کودریم رہم کرتا آگے کھھا آہا۔ اورنگ زیب نے مبر پوش قاعدوں کی زبانی یہ جر تردد سے سنی کہ داداشکوہ مراد کی طرف بڑھ رہاہے -عادی م کھڑے ہوکداس نے یہ بھی دیکھاکہ زرد بانے یہنے ننگی تلوارس ملم کے ہزاروں سوار توبیں اور ز مبوروں کے شرید حملوں سے نے نیازسیک ور کی جانوں کی جھینظ دے كر ذوالفقار فاب سے دست برست الوائ الورے ہيں اورخو دراؤ حفرسال اس کے ہاتھی کے سامنے آیا جاستاہے۔ اس نے تراب کو کم دیا۔ " ہاتھی کے بیروں میں زنجیری ڈال دو" سائھ ہی دوسرامکم نا فذہوا ۔

" خان دوراں نامری خاں اورہمادرخاں کو کلتاش بیغاد کریں " خان دوراں اپنے رسالوں کے ساتھ کوندے کی طرح لیکا اور داؤگی اواروں کے ساتھ کواگیا۔ بہادر کو کلتاش جواورنگ زیب کا رضاعی بھائی تھا اور تہزادوں کے سے خدم وحتم رکھتا تھا اپنے ایک ہزار ذاتی سواروں اور دوہزار اورنگ زبی فوحوں کے ساتھ اُتھی رہیتا آگے بڑھا۔ داؤد فاں نے بین طرن سے چھتر سال کو گھرتا ہوا دیکھا توسر تبھیلی پر رکھ کر بہا در خاں کا داستہ رو کنے چلا۔ ہر میند کہ خا ن دوراں کے الحقیوں کوشکست دینے میں اس کے نشکرنے بڑے صدے الحفائ کھے لیکین اس نے ہما در خاں کی بیٹیں قدمی کوتطبی طور پر دوک دیا۔ اب ایک ایک صف ایک ایک دسته ایک ایک مودج اور ایک ایک سیایی دست بدست لِرَّا يُ مِن كُلِي كُلِي أَرُوبِ كُما تِمَا يَنْوَارِسِ انْسَانُونِ أُورِجِا وَرُونِ كُواسِ طِرْحِ كابِط دى تقيس جىيے كسان كا بىنسيا كى بوئى فعل كافتا ہے سراس طرح كى كى كەكرگە تھے جیسے آنرھی کھلے ہوئے یا غوں کواجا ڈتی ہے۔ داؤ چھترسال اوراس کے ساتھی اس طرح بے جگری سے تلواردں برگررہے تھے فیسے دولھا سالیوں کے ہاتھ چوتھی کی ارکھا آ ہے۔ بھر دا دے کوٹک کر رجز طرحھا۔ " ہمارانیام کبلی کو آسٹیانہ گردش ایام ہمارے گھوٹروں کی جال ہے م واج ہمارا دوت ہے اور برئے ہارے دھادے کا خطاب ہے "

مچھردگا بوں پر کھڑے ہوکرآواز دی ۔ \*\* دائشو روں کے راج دلارے کہاں ہے ؛ ' اور تلواروں کے زینے سے راج روپے شکھ دائشور نے جاب دیا ۔

" آگيه ديڪية مراج "

" ہم اورنگ زیب پرچڑ ھتے ہیں "

"اگراس كاسرخال مع توہراول تھارے سيرد "

" مراج "

راج روپ کھی کسی ان سنی کرکے داؤشیوخ نامی اور سادات گرامی کے صفح سے گھوڑ انکال لایا اور آواز دی ۔

" بوندی راحکما رو "

" ہاؤا بنس کے جھنڈو " درآو"

" اورنگ زیب برحلو"

" رن كعبوى كولاشون سے ياط دو "

" اتهاس کو د کھا دو "

" صاحب عالم كے سابى اس طرح الاتے ہيں "

"جس طرح سنسار میں کوئی نہیں لاسکتا "

بیٹوں بھتیجیں، بھائیوں اور سرداروں اور نمک خواروں نے ایک زبان ہوگر ہری ہری کے اتنے بھیانک نغرے لگائے اور اس قیامت کا حملے کیا کہ اور نگ زیب میں ذخر نافی میں بیٹ کال میں کی جزید کی داخل اس کی کرمان باز بیر دی

کو بنفس نفیس اینے سالا روں کو نماطب کرنا پڑا۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ « ہما درو اہیں وقت ہے !

بہ درور بین رسے ہے۔ ادر ساموگؤدہ کے میران میں تاریخ کی وہ مولناکہ جنگ جھڑگئی حس کے لئے مودخوں کو کھنا بڑا کہ بوری سربویں سی میں کمشود مہندوستان میرکسی ایک مقام برایسی خوزیز لڑائی نہیں لڑھی گئی۔ اس اڑائی کے لئے فارس شاموں نے کلھاہے کسواروں کے گھوڑے کمر
کریک خون میں ڈوب گئے تھے۔ اور خان دوراں اپنی صفوں کی شکست قبول کر کے
اور اپنے گھوڑے کی بھینٹ چڑھا کہ جان بچاسکا۔ بہادر خان کو کلتاش سرسے اوک
کی خون میں نہا گیا۔ فوجرار اور گیا اور خانہ زادوں نے میدان سے مائتی کا کی رونوں یا ک
جان بچالی اور چھتر سال اور نگ زیب پر اس طرح جھیڈا کہ گھوڑے کے دونوں یا ک
مستک پر م کئے۔ فیلیان چھتر سال کے مائتھوں میں گئی ہوئی ناگن کا شکار
موگ اور چھتر سال نے گرج کہا۔

رو برخ صاحب عالم کے سامنے تخت طاؤس پر چڑھنا چاہتے ہو یا اور ایسائلا ہوا پاتھ مارا کہ اگر اور ایسائلا ہوا ہاتھ اور کی زیب کے سربر بے نظر خود نہ ہوتا تو توار کر تک رہنس عاق تاہم کلنی اور خود کی کو یاں مجھ گئیں ۔ اور نگ زیب نے اس بے بناہ وار کے صدمے کو دانٹر کا نیزہ ایسی قوت وار کے صدمے کو دانٹر کا نیزہ ایسی قوت سے جیمتر سال کے سربر ما داکہ وہ ہاتھی کے دانتوں اور سونڈ میں بھنسے ہو سے کھوڑے پر سنجول نہ سکا اور زمین براگیا۔

ا درنگ زیب کی خضب ناک آفاز سنائی دی .

ادرنگ زیب کے ہاتھی کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے کماروں ادر نگوں کے چاروں طوف رکاب فاص کے تجربہ کارسواروں نے زنجیرہ بنالیا۔ جھترسال کے زمین پرگرتے ہی ایک سوار نے گھوڈ امیش کیا لیکن زخی جھترسال سوار زہرسکا تھا کہ اعظر خاں نے نیزہ سیدھاکر کے اس پرگھوڈ ا دوڑا دیا ۔ نیزے کی بوری انی داؤ کی کم توٹو کر دوسری طوف محل گئی لیکن اظم خاں سے سردار بخت سنگھ انجھ گیا اور سردی کے ایک ہی وارمیں چھترسال کا مدارے لیا لیکن جھترسال کی موت کا برل توداراتکوہ کے پاس مبی نہ تھا : مخت سنگھ نے ہراول کا جھنڈا را جہ روپ کھ والفورك كندم يردكه ديا جومزاوارخان كودست برست الوائي مي مارچكا تقا. راج روب نے تلواروں کی با و معرض کم كورسد ديا اور بر صفح موسد د لاور فال رؤلے موت دل اور مرم انکھوں سے ایسا حلی کہ دلاور خال جودکن کی اوائیوں میں نام کرچا تفا اودنگ زیب سے جار ہزاری منصب یا مکا تھا ایک ہی دار می خم ہوگیا۔ گراب میدان جنگ ادرنگ دیب کے ہائت میں تھا۔ میعترسال کی لاش کے جاروں طرف جنگ سلطانی اولتے ہوئے سردار اورسوار فان دوراں کی بامان تلواروں کی بورش میں تھے۔ داؤد فاں ایک جزرے کی طوف فان جہا اسلام فال كرموادون كم ممندر مي كوريكا تها ليكن داج روي منكه والفوركانيي برطم رکھے، دونوں ہا مقوں میں خون سے لال الوادس علم کئے جست خرار ہا تھا۔ ادر دھادے بر دھاد اکئے جارہا تھا۔خواص میں بیٹھے ہوئے تادر انداز فال نے جرسادے نشکرادرنگ زیب میں اپنے نشانے کا جراب در کھتا تھا ،اپی تفنگ سیدهی کی اور فان دوران کی تلوار می گھرے ہوئے راج رویسنگھ را تھور کانشا لیا نیکن ادرنگ زیب نے ہاتھ بڑھا کرنال ہادی اور حکم دیا۔ " رام روب سنگه .... تلوار رکه دو .... حان نمشی کی گئي .... تمهارب

داج رنوندی داخ کا اضافه کیاگیا اور پنج بزاری منصب عطا موا یه مین داراشکرہ کے محبت یا فتہ سرداروں کا ادر نگ زیب کے التقوں بک حانا مکن من کھا۔ راجہ نے جواب رہا۔

" ہم نے صاحب عالم کا نمک کھایاہے جواسی میدان میں ادا ہوگا " اور خان دوران برحد کردیا۔ اورنگ زیب نے آخری کوشش کی۔

ما مرئ جلالت بسندها طربونی روشخص اس برنصیب کوزنده گرفتا دکری

وه مراحم خسروانه کا **حقدار بوگ**ا. لتنے ہی سوار کمترس نے کر جھیٹے لیکن راجہ رویب سنگھ راکھور خان دولاں كى تلوارور ميرگفس چكاكفا اور ده أخرى جنگ ك<sup>ط چ</sup>كا كفاجس كاليك نام خودكشى اورنگ زیب مفتری پرسکون نگاہوں سے داجہ داج رویسنگھ داٹھورکی لاش دیمه رہا تھاجس کے اد معجم بر سراول کاعلم سایہ کئے ہوئے تھاکہ خان دولا نے داؤ چھتر سال کا سر کا ط کر بیش کیا ۔ داؤے اگر تقدیر نے یا دری کی ہوتی تو اس كا قلم فيصي سے حِيْمِك كرتا اور ملوار واجہ مرزا مان تنگھ كے افسانے تھبلادي يھر خان زماں کے نیزے پر داؤد خاں کا چڑھا ہوا سر اورنگ زیب کومبارکہا و دینے حاضر بوا سائق بى خرائى كه خان كلان دوالفقار خان نے كمار كورت ساكھ كامركات باہے جو حند لمحوں میں حضوری کا شرف یانے والاہے۔ سورے داراکے اقبال ی طرح زوال بر اکل ہوجکا تھا۔ کوی دھوی کی تن موئی آگ کی جادر کے نیچے ولاد ہوش آدی اورجا نورحکت کر چکے تھے ۔ دارا شکوہ دوسرجنگی التقیوں کی دروار تے بیمے خاصے کے سواروں اور بیا دوں کے ساتھ بیش قدی کرر ہا تھا۔ اس نے رستم خاں فیروز جنگ کے ہاتھوں صف تمکن خا ے توب خانے کو زیروز رمونے کی خرکسی کھی۔ اسے طلع کیا گیا تھا کہ دام وام منگه دانفورنے شرادہ مراد کے مائقی پر بقربول دیا ہے۔ اور خان زماں اسلام خال کی بیشت بناہی بے سود ٹابت ہوئی تھی ۔ اسے اطلاع دی گئی تھی کہ خان زماں کے یے کھے نشکر کو کا ال حقارمال ہاڑا اور مگ زیب پر میڑھ گیا ہے اور وقل میں تهلكه وال ديا ہے۔ داراكي يه تمام خبرس غلط نهيس تقين سياني اور نامكل تقين -برجال دارا اس اكبركا جانشين مخاجس كمعفوري بيريل كي موت كى خردنيان

یر کوئی 'رتن' تبار نہ ہوائمقا میدان جنگ میں خبرس ہینی نے والے اکبری نورتن نہ تھے دارائی خواص تھے اور رستم خاں کی موت نشکر شاہی کے سب سے بڑے سے سالار کی موت تھی ۔خواصول نے سوچا کہ کوئی فتح نصیب ہوئے تو اس مبارک خرکے ساتھ مینوس خربھ فانک دی جائے تاکه انگیزکری جائے لیکن ہوایہ کہ ایک ایک کد کے تینون شہور ومعروت سیر سالار برنھیسی کا شکا رہو گئے اورخواص بمار کے سرانے بیٹے ہوئے چارہ کروں کے مانند حقوقی تسلیاں دیتے رہے۔ اس طرح دارا کے نقت کے مطابق فان خاناں نابت فال اور شاہزادہ عمد کے رسایے اس کے نشکروں کی تھیلائی ہوئی تباہی سے عفوظ تھے۔ دادا نے قرل کو وکت دی ۔ رحمن کا توب خانہ جوانے مرکزے بل چکا تھا بوری طرح رباد تصرر کیا گیا اور اس خیال فام کے نتیجے میں خود اپنے ترب فانے سے بے توجی برتی كئى بھارى زىجىس جوتولوں كواكك دوس سے منسلك كے ہوئے تقيس كفول دی گئیں تاکہ « قول» کے ہاتھیوں کے لئے داستہ بنایا جاسکے ۔ دادا جواس وقست شهنشاه کی نیابت کردہائھا اپنے مرکز سے بلا تو ہاتھیوں اور اونٹوں پر رکھے ہوئے نقارے گریفنے لکے ، باجے بحنے لگے ۔خوشاریوں اور کمشوروں نے آواز دہل کو نتے کے نتاد بانے برعمول کیا اور دارا کے بڑھتے ہی توپ خانے کاعلا فتح کی لوٹ میں شریب ہونے کے لئے مورجے چھوڑ حھوڑ کر بھا گئے لگا۔

یں مریبی ہرسے سے کوہ بیکر ہاتھی اپنے بیمجھ تاریخ رکھتے تھے۔ نشان اکھائے دس دس ہاتھیوں کو کمان میں لئے آگے آگے جل رہے تھے قیمتی عادیاں اور نقرتی باکھریں دھوب میں ترفید دہمی تھیں۔ ان کے بیمجھے آہستہ خوام رسالے تھے جسنہ سے دوبیلے بکتریا مرز ، مرزمیاہ اور سفید لباس پہنے ہوئے تھے جس کے جسنہ کی مفاظت کا سامان گری سے بھنگ رہا تھا۔ ان کے گھوڑے شاہی اطبل فیرے جسم کی مفاظت کا سامان گری سے بھنگ رہا تھا۔ ان کے گھوڑے شاہی اطبل

کے تھے چیم کے بھاری اور فنت سے عاری تھے ۔ اگر منھ زوری کی توسوا دکو زمین يريصنك ديا اور تفك كئ توطي سے انكاركر ديا۔ دھوب مي كھڑے ہوئے ست ہا تھیوں نے آئکس کا انتارہ ماتے ہی تیزی سے حرکت کی ادر" قول"کے وہ بے نظر بدرل سیاہی من کی وفا اور شماعت کی تسم کھائی جاسکتی تھی اور حوسرسے یا وُں تک رہے کے خول میں بڑر معے نتھے شانے سے شانے طائے فولا دیے کھوس مور حول كى طرح مركت كررب كف اور حنيوں نے كھوڑے اس لئے نامقول كئے كتھے كہ الكا وحود زار کا مذر میداکرسکتا اور جو اتھیوں کی تیزوفتاری کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے ۔ ایک ایک کرے معیوطنے لگے ۔ ان کے افسروں نے داداکی سواری کے سائمة علة بوئ بزار ماكول كفوط علب كئ ليكن عادون طون وارون كى منه زوریان اور الیکیس کرتے گھوڑوں کا حصار جنباں تھا۔ باجن کی تیز آوازیں كيد سنغ اور يجفف ع قافرتيس - ني كهي بدل سورا جرجان حركم مي دالدراب كارائه دب رب تقے چر حرب وكئے اوراب روائی تجاعت كے افرار من مرف ابني قربان كرسكتے كتے حقران كردى ـ

اورنگ ذیب نے چھتر آل الم اللہ است باتے ہی فیس درست کی خاناں کفارت خابت باتے ہی فیس درست کی خاناں کفارت خابت فاس کو فر ان کھی کہ کیک کرفنی سے الجھ جائے۔ خان کلاں ذوالفقار خال کو نصرت جنگ بہادر کا خطاب دے کرحکم دیا کہ اپنے ادرصف شکن خال کے بجھے شتر سوار توب خانے کو کمان میں لے کر دارا کے با میں بائمہ پر حکم کرے اور خان ذو اسلام خال اور شہزادہ مراد کے دونوں با زوؤں کو کمان کی طرح کھیلایا اور نقادوں رحوب رکا کر اس ترک واحت ام سے میناری گویا تحت و تا ج کی مباد کبادیا ل

- بیار منگی مکنیک میں اور نگ زیب کے احکام کا یا بند تھا۔ دار اکے نشای

ر بازیم داریم و کمیه کداور بگ زیب کا حکم یا کرایی صفون کو دری نظیم و تربیت دے کر طرصاادر جیے ہی دوالفقارخان کا خترسوار توب خار داراکے پائیں بازو برنمودار سوان ف دماداکیا - ذوالفقارخان فے داراکوزدمیں یاتے ہی فریدی حکم دے ایک ایک نال خالی کردی ۔ بیتمام کے تمام تو کی تفتیک، ہاز اور زنبوری علانے والے بى شابى توب خار كالك عصر تقع وسيكرون لطائمان لا حكائها ادر تتيردكن مے مع اورنگ زیر کی رکاب میں دیا گیا تھا یا میرجد کی کمان میں اورنگ زیب کی کمک بر رخصت ہوا تھا اور میرم لکی فرضی گرفتاری کے بعد اس کے اختیار میں اگیا تھا۔فان فانان داراکے ہاتھیوں کی قوت سے واقف ادرفائف تھا۔ لیکن اس کی تقدیر سے زوالفقارخاں نعرت جنگ بها درنے ماتھیوں کرمی این مرت ما الما تحا۔ بے عار گول اندازی اور آتش باری نے ہا تھیوں کی صفیر فارت کردیں اور زخمی کوہ بیکرجا نوروں نے دن بھرکی کڑی دھوپ میں جمع کیا ہواسا ڈھنٹ اینے تشکر بی بربرسا دیا ۔ تقوری دیر کے لئے قول " پیس تسکنہ مج کٹ ۔ ایسا دیسارٹمن ہوتا تواتے ہی میں ستھیار وال دیتا لیکن مقابے پر دارانتکوہ تھا جس کے علمی اب بعی فیل شکار اورشیرا فکن بورا دُن کا بدرا آیک نشکر حیل رہا تھا خطفرخاں اور فخرخان اور كمار رام منكمه نے كھوڑے دوڑاكر خود اپنے بانتھيوں كاشكاركيا، زخى كياً اوركتى بى تىمى جاني كوكران برقا برماياً دادات أيك بار يوفيل لأست كيس اورخان فاناف مخابت خال برحل كرديا ج شابزاده محد كرسائه دس بزادي سے بلت بے درماں کی طرح جلا آرہا تھا۔ داداج اپنی زندگی کامیلامیدان او رہا تھا بورے استقلال کے ساتھ سید سالاری کررہا تھا جا س و حمن کا دباؤد کھیتا ابنا بائتی دیل رہنے انتجابوں کے نام لے لے کردل بڑھا آیا۔ فاصے مساووں کی كمك بعيمنا أورننيم كأمورية وركر دوسرى طوف متوج بهوجاما . جان لیوام صرفیت کے بادج داس نے قاصدوں کے ذریع مکم بھیجا کہ ہلاتہ۔ خانہ تیزی کے ساتھ کمک برلایا جائے غدار برق اندازی تساہل کے بادج دکور رنبیر سنگھ کچھوا ہر چربی چڑھے ہوئے سست رفتار گھوڑ دں، نچروں اور بیلوں بر توبیب لاد کر مبلالیکن ساسے اپنا ہی نشکر کھڑا تھا۔ بورے نشکر کا چرکا کا گئر داسنے با ذوبر بہنیجے کی کوشش کی لیکن شانزادہ مراد کے اشارے برخمہ بازخیاں جار ہزاد سوادوں نے ساتھ راستہ روک کر کھڑا ہوگیا۔

دارانسکوه نے اپنی ذاتی شجاعت دصلاب کے بوتے پرشاہزادہ محدادر نجاب فال کے درمیان سے داستہ بنالیا اور سیدھا اورنگ زیب کی طون جلا ہر جند کر نشکر شاہی کے دست وباز دو و بھے تھے تاہم اب اگر نما سرح اور شاہر فال کے بجائے نجابت خال میر جلہ یا جسونت سنگھ ایسا کوئی سپہ سالار شاہم میمنہ پر کھوا ہوتا اور اس کی رکاب میں امیرالامرا کی بندرہ ہزار آ دمودہ کارفوج ہوتی تو دارا اپنے قوت با ذو سے میوان جنگ کا نقشہ بدل دیتا کیکن نواب نے کچھ کیا تو یہ کہ دولاکھ کے ہوئے اور وال

« صاحب عالم کوفتے مبارک ہو شہزادہ مراد نے میدان چیوڑدیا شہبازخاں ہزاد سوار کے ساتھ « فلک بارگاہ » کی سلامی کو جار ہا ہے ۔ اسلام خاں باغی اودنگ زیب کو تلوا دوں میں گھرا ہوا چھوٹر کر جبلاگیا : اورنگ زیب ہوت کی لڑائی لڑدہا ہے ۔ وہ اگرصا حب عالم گھوڑے پر نزدل اجلال فراکر بیش قدمی برائل ہوں تواوزگ زیب کو زندہ گرفتا دکر لیا جائے ۔۔۔۔ لیکن ۔۔۔۔! "

" اگرصاحب" فتح جنگ" برحادس فرارب ادر لیفاری تاخیر بوئی توامکان بے کہ شاہی طازم شاہرادہ دوم کے مقابطے عاجز بوجائیں ادر باغی کو فرار کا تھے۔ مل جائے ۔ اس لئے نمک خوار دولت کی گذارش ہے کہ وبی عدد ملطنت برق نیا پر حبوس آرا ہوکر ماگیں الطحا دیں !

" ہرگذرنے والی گوئی اورنگ زیب کوم سے دورکر رہی ہے!"

" ہاتھی بٹھا دیا جائے !

ا*الانے حکم دیا*۔

ا ورموصع «فلتح جنگ» نے داراکے حضور میں ابنا آخری سلام بیش کیا ۔ دارائے حضور میں ابنا آخری سلام بیش کیا ۔ دارائے بیٹھتے بیٹھتے گھوڑے کو چھٹے دیا۔ مگار اور غدّار نواب سلام کرکے اپنے مرکز کی طوت چیلا۔ گویا شکر کو ہمرکاب نے کروہ بھی اور نگ زیب پریورش کرنے دالاہے۔

دارا اہمی با نے سوگز ہمی نہ اوا تھاکہ داسنے بازد پرمراد جھتر لگائے ہوئے باہمتی پر نظر آیا۔ یا ئیں طوٹ اسلام خاں ہزاددں پرہنہ تلواددں کے ساتھ دکھائی دیا۔ اورسا منے غول سے شتر سوار زنبودوں نے آگ کی بارش کردی رساتھ ہی ان قاصدو نے جوکنور دنبیر شکھ کچھوا ہہ کے ساتھ توب خانہ لینے گئے سے کنور کی موت کی خردی۔ ادر توب خانہ سے بایوس کا اٹھا دکیا۔

دادانے گرج کرحکم دیا ۔ « رستم خاں فیروز جنگ ، مهراؤجیمترسال ہاڑا اور نہاراجہ رام سنگھ والحفود کو احکام بہنچا سے جائیں کہ سوار خاصہ کے ساتھ ما ہرولت کے حضور میں حاضر ہوں '' کسی طرف سے جواب میں آواز آئی ۔

د ده سب کے سب صاحب مالم پرنجھا در ہوسیکے "

ميا۔۔۔۔ بي

« صاّحب عالم كے خوت سے خرم فوظ رکھی گئ ليكن اب يوشيدہ ركھنا جرم ہے اس لئے وض كيا گيا "

اور داراکو جیبے جکر آگیا۔ بیروں سے رکا بین کل گئیں ، آنکھوں کے ماسے اندھیا اور داراکو جیبے جکر آگیا۔ بیروں سے رکا بین کل گئیں ، آنکھوں کے ماسے اندھیا جھا گیا ۔ بھے دارا شکوہ نے چلا کرا میرا لامرا ، کے لشکر کی طوب اشارہ کیا ۔ برنصیب ولیع بدنے آنکھیں بھا گر دیکھا کہ نواب اپنے بورے لشکر کے ساتھ شاہزادہ مراد کے ساتھ سلامی دیتا گزر دہ ہے۔ ساتھ ہی رکاب میں کھوٹے علم انٹھائے ہوئے خواص کا سریا کی سرکے کو لے سے افر گیا۔ اب خمہاز خاں اور شاہزادہ سلطان محد نے بشت میں تھی اور دادی تفشکر اسے برحد کر دیا تھا اور دادی تفشکر اسے برحد کر دیا تھا اور دادی تفشکر اسے کے برسے میں تھی اور سوار مرنے لگھے تھے۔

دارائے نتے خاں کو کم دیا۔ « سد شکوہ کو اکبرآیا دہنیا دو ی

اور خود گھوڑا برصا کر عباکہ دشمن کے گولوں کا تسکار ہرجائے نیکن جائ نادوں نے رکا بر جائے نیکن جائ نادوں نے رکاب برسر رکھ دیئے اور مراجعت کی گذارش کی کہ ابھی شہنشاہ زندہ ہے سلطان سلیان شکوہ کوچ برکوچ کرنا داوالخلافت بینچ رہا ہے۔ بنجاب، کا بل، الرآباداور سندھ اس سے حکم کے پابندہیں اور یہ کہ ایسے ایسے شکتنے ہی نشکرچشم زدن میں تیاد سندھ اس سے علم کے پابندہیں اور یہ کہ ایسے ایسے شکتنے ہی نشکرچشم زدن میں تیاد

۔ بر اور دارا دوسروں کے ہاتھوں میں گھوڑا دے کر اکبرآبادی طوف مڑگیا۔ ساموگڑھ کی لڑائی شا بجہاں کے دوبیٹوں کے مابین نخت دہاج کے حمول ہی کے لئے نہیں لڑی گئی بلکہ یہ دونظ اور کی جنگ تھی جس کا فیصلہ ساموگڑھ کے صفحے پر تلوار کی نوک سے لکھا گیا۔ سیاسی تہذبی اور عسکری نقطہ نظرسے یہ جنگ ہندوستان کی اہم ترین حبگوں میں سے ایک تھی ۔ ساموگڑھ نے ہیں ہمیں کیا کہ ہروا کا تاج داداسے جیسی کراودنگ زیب کے سربرد کھ دیا بکی منحل تاریخ کے اس زتریں باب پر ہرلگا دی جے اکبر کا حمد کہا جاتا ہے ۔ وہ عہد حس نے سیاست کو قومیت کا احتبار عطاکیا تھا جس نے ہندوستان کے قدیم ادب کوئی زندگی اورئی تھی کا فلعت پہنایا تھا جس نے پر انے فنون مطیفہ کو تھا ہت اور استناد کا حق نجش دیا تھا۔ دہ مبارک عمد وہ سنہ از مانہ عمد دالف تانی کی تحریب احیار کے ہاتھوں ساموگڑھ کے میدان میں ہارگیا ۔ فاک وخون میں نہلا دیا گیا۔ وہ علم اس طرح سرنگوں ہوگئے کھر کہمی کسی کا ندھے پر اس تسکوہ سے نہ لہراسکے ۔

اس میدان میں دارا نشکرہ نے آئی شاندار فوج ہی نہیں کھوئی بلکہ دہ خود
اعتمادی بھی کم کردی جربڑی بڑی تباہیوں کو انگیز کرلیتی ہے ادر نظیم الشان تعمیروں
کی بنیا دیں ڈال دی ہے۔ اب دارا نشکوہ کی ٹوٹی ہوئی شتی سے بخت طوفان کی جنگھاڑتی
مرجوں کے رحم دکرم ریتھی ، تقدیر نے داراکو اس سے زندہ بچالیا تھا کہ برنصیب لوجید
سے ان بے می باعشر توں کے ایک ایک قطرے کا حساب لینا تھا جکشور مزد کے سب
سے ان بے می باعشر توں کے ایک ایک قطرے کا حساب لینا تھا جکشور مزد کے سب

دوکرورکاسازوسا بان لوط کرفائے اورنگ زیب نے "فلک بارگاہ" میں قیام کیا۔ اپنے امرائ نا مرارکے ساتھ نواب خلیل اسرخاں اور برق اندازخاں (بید حیفر) کو جاگیراور منصب سے نہال کیا اور دوسرے دن جھو لے جھولے کوج کرتا ہوا اکبر آبادیں داخل ہونے کے بجائے باغ عا دالدولہ میں بارگاہ نصب کردی ۔ گوش گذار کیا گیا کہ شمنشاہ کے عنایت کئے ہوئے انٹرفیوں سے لدے ہوئے فیجوں اور ووہیوں سے لدے ہوئے واز انتکوہ شاہجاں موہیوں سے لدے اونٹوں اور جا ہرات کے صند وقوں کے ساتھ دارانتکوہ شاہجاں کیا دی طون کوئے کرچکا ہے۔ شاہجاں آباد کے تمام راستے مسدود کر دیئے گئے اور

قلع مبارک کا اس طرح می امره کرایا گیا که اکبری سجد کے نصیلوں پر توبین پڑھادی گیئس ادر جمنا پر فرات کی طرح پیرے سٹھا دیئے گئے۔ بوڑھا اور بیما رشہنشا ہ جر سامو گڑھ کے ناقا بل بقین انجام سے بے حواس تھا اور ناڑھال ہوگیا۔

دنیا پرست جواسطے ہوئے افتاب کی پرستش کرتے ہیں دن دہاؤے کھلے خوانے کھلے کھائے ان کے معاور میں ما فرہونے کھے تاہم شاہجہاں قلوکی مرافعت کرتا رہا لیکن جب قلوم ٹی کا کواں یا نی کی کھائت نہ کرسکا اور مجافظ فوج جو خدم زارفوس پڑشتل تھی بددل ہونے لگی تو بادشاہ بگم (جاں آدا بیکم) شہنشاہ کی آخری سفادت کے ذالفن انجام دینے کی تیادی کے لئیس ۔

ہمیشہ کی طرح ایک ہزار عصابر داد مطرک کو راہ گیروں سے پاک کرنے کے
تاہے نکلے محاصرہ کئے ہوت انسکرنے کوئی مزاجمت دئی ۔ اورنگ زیب چا ہتا تھا
قلومعلی کو براہ داست تعوادسے قابریں لانے کے بجائے شابہاں کو فرد دردازے
کھول دینے برعبور کردے اس سے باہر آنے برکوئی یا بندی دیقی کیوں کا اس طح
شابجہاں کی قرت گھٹ دی تھی لیکن دا ضعے برسخت تر با بندیاں تھیں ۔ بھر ایک
ہزاد فواجر سراطلائی سا ذوسانان سے آداستہ گھوط دوں برسواد ہو کر ہم کا بسرت مراکب اور داجرت
مواصوں کا نظم ہجوم تھا جز گھوط دوں پرسوار تھیں اور دستانہ بوش یا تقوں میں
تعوار سرعلم کئے تھیں اور ان کی آنگھوں تک پر جائی کے نقاب برخی کھے دیشت
برا کیہ ہزار برقنداز نفنگیں اور ذنبردیں سے باحقیوں اور گھوڑوں پرسواد تھے۔
برا کیہ ہزار برقنداز نفنگیں اور ذنبردیں سے باحقیوں اور گھوڑوں پرسواد تھے۔
برنا کے ہزار برقنداز نفنگیں اور ذبردی سے باحقیوں اور گھوڑوں پرسواد تھے۔
برنا کے مراس ہوئی موتوں کے میموست یا بہرجی ہے ادثیاہ بگر تھی اور دیکھ دہی تھی۔

دیا ہے اور شاہماں آباد کا لال قلوطکہ کی طرح ہجا ہوا ہے اور اس کی محت کی مبادکباد دینے کے لئے بنگال سے شاہزادہ مراد باریاب ہوچکا ہے لیکن شاہزادہ اور انگر زیب ماکم دکن عقوب ہو چکا ہے۔ جن کے کنارے اپنانشکر لئے بڑا ہے اور منشاہ دارا شکوہ کے اشارے پر صفور کی سے انکاد کر چکا ہے اور ادر نگ ذیب کا بڑا بیٹا اس کا بھتیبی شاہزادہ سلطان محد اپنے باپ کی سفارش کے لئے اس محل میں ہم ہے۔ بھر وہ شاہجہاں سے صدکرتی ہے توشا ہجاں قبول کرنے پر رضامند ہو جا ایس کے مفور میں بنی اور نگر ذیب اس کے صفور میں بنی ہوتا، مورد دکن کی امارت واگذار نہیں ہوتی اور اورنگ زیب اس کے صفور میں بنی ہوکہ خواج بیش میک میں موال سے اور طاق سے

ادر مرف اس کے کہنے ہے اس کے امرار سے طلّ سمانی اور نگ زیب کی خطائیں معات فرماتے ہیں، خلعت بہناتے ہیں ادر دکن کی امارت بھی عطا ہوتی ہے۔ اور نگ زیب اس کے احسانوں کے بوجھ سے لدا ہوا رخصت ہوجا آہے۔ اسی اور نگ زیب سے اکبر آباد کے حاکم سے مہندوستان کے فاتح سے آئے ہیلی باردہ کچھ مانگے ۔ سرتھ ر

بارس میکم صاحب کے ہاتھیوں کے نشانوں کو دیکھتے ہی اورنگ زیب نے کم دیا شاہزادہ نحد، بہادر خال کو کھتاش، خانخاناں نجابت خال اورخان زبال اسلاما فالیا ہے۔ بارخاد بیشیوائی کو ٹرھیں اور چنڈول پزنگاہ پڑتے ہی وہ گھوڑ ہے سے اتر بڑا۔ چنڈول کے بیچھے جلتا ہوا اپنی بارگاہ تک گیا۔ بادشاہ سکم کے برآ مرموتے کھٹوں کے سرحیکا کر کورنش اداکی۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ کے کرساتھ لایا یخت بر بہٹھایا اورخود دو زانو فرش پر بہٹھ گیا۔ کینزوں کے سروں پر رکھی ہوئی کشتیوں میں باتھا کا اورخود دو زانو فرش پر بہٹھ گیا۔ کینزوں کے سروں پر رکھی ہوئی کشتیوں میں

تما لف جرشهنشاه كى طون سے آئے تھے، بادشاه بگم نے اپنے ہا تھ سے بیش گئے۔
انھیں میں اكبری ملوار مھى تھى جس كانام "دل دربن تھا۔ اور نگ زیب نے اس كے
قبضے كو بوسه دیا۔ اب خودشا بجهاں كى ايك تلوار سامنے آئى۔ اس كانام "عالمگير"
مقا۔ اور نگ زیب نے اس كوا تھا يا اور بوسه دیا اور كئ بار آسستہ آستہ "عالمگير"
منھ سے اداكیا۔ كمرسے ابنی ملوار كھول كر وال دی "عالمگير" نامی ملوار بہن كى اور
مرم كي بضبوط بھے ميں بولا۔

ر می الدین محد اور نگ زیب عالمگیر " « محی الدین محد اور نگ زیب عالمگیر "

بارشاہ بگیم نے ایرواکھا کواس کو دکھا تحائف بیش کرتی رہیں۔ کھر اپنی طون سے چار لاکھ کے تحفی بیش کے ان کے ہاتھ ابنے فرائض کی انجام دہی ہیں مصروت تحقے لیکن داغ ماؤٹ ہوگیا تھا۔ ان کولفین ہوگیا کہ اوز گریب تحفیت و تاج سے دست بر دار نہوگا ظل سجانی کو برداشت نرکسے گا تا ہم انھوں نے اور نگر زیب سے دعدہ لیا کہ وہ طلّ سجانی کے حضور میں بیٹیں ہوگا اور بالمشادھ کو کے دوشا ہزادہ مرادسے ملے بغیر سمار ہونے لکیں کرے گا، اپنے معاملات کو سلمھائے گا۔ وہ شاہزادہ مرادسے ملے بغیر سمار ہونے لکیں تواورنگ زیب نے چینڈول کے پاس کھڑے ہوکہ کھرا قراد کیا۔

ر ارد ہے۔ ر طلّ بی کی کے صور میں اور نگ زیب کی طرف سے وہ تمام آواب بیش کرد کیئے جرمایا کے کسی اونی ترین فرد بر لازم ہوتے ہیں۔ بھر عرض فرمائیے کہ دمرود د بارگاہ آنے ہی شام کو قدم برسی کے لئے صافر ہوتا ہے "

بارہ و ان ہات ہے۔ اب کا اب کا اب کا اب کے اسے اور کی بیس ہزار فوج طومی میل رہی گئی کا کہ آبادی بوری آبادی ایک آنکھ بنی ہوئی اپنے نئے شہنشاہ کو دیکھ رہی تھی اور اس کی سواری انبری سجد کے سامنے آگئی تھی کہ نواب شاکستہ خال اور نوار خلیل اللہ خال حاضر ہوئے اور ایک خط صابر میں بیٹیں کیا جو نظا ہر شاہجال کی طوف سے لکھا

ميرا دادانسكوه

گی تھا اور جودادا کے نام تھا لیکن گرفتار ہوگیا تھا۔ اورنگ زیب نے ہاتھی دوک لیا اور عاری میں بیٹھے بیٹھے خط بڑھا لینی شاہجہاں نے جہاب خاں صور دار کا بل کو حکم بھیجا ہے کہ وہ بجاس ہزار سوار دو میشتل ایک نئی فوج آداستہ کر کے اور اسی اثنا میں تھیم شاہی فوجوں کے ساتھ شاہجہاں آباد کی طریت حرکت کرے اور اسی اثنا میں اگر اور نگ زیب اس سے ملنے قلوم معلیٰ کے اندر آگیا تو اوز بب ورتیں اس کی بوٹھیاں افرادیں گی ۔ اور نگ زیب نے بطام ہراس خط کی صداقت پر تا بل کیا تاہم اصفیاط کے بہشی نظر قلعہ میں داخل ہونا ملتوی کر دیا اور دار انسکوہ کے علیمیں اتر بڑا۔

چندروز بعدیشا ہماں نے مجبور ہوکر قلعہ حوالے کر دیا ۔ شاہزادہ محرِسلطا تعلوم داخل بوكيا فزانون اوركارخانون يرتبضه كرليا واكبرآ بادس فرصت ياكر اورنگ زمب شاہماں آبادے لئے سوار ہوا۔ شاہزادہ مرادح تاج بہنتا تھا اور تخت پرمیھی اتھا اوراپنے خواصوں کے مشورے پر ایک منزل کے فاصلے ہے ج دمقام كرتا تقاء ايك دن دعوت ميں مرعوكيا كيا . هر چندكه جاں نثاروں نے اسے سمعایا کہ اورنگ زیب نے نتے کے بعدسا مرکر طعمیں دارا شکوہ کی بارگاہ آپ كودينے كے بجائے خود استعال كى خِلْسِحانى سے نام وہيام اپني زات كرمودو ومخصوص رکھا قلومعلی اینے بیٹے کے اختیاریں دے دیا۔ بادشا ہم کیے سے آپ کی الماقات كانتظام منهونے دیا۔ دارافتكوه كابے نظر عمل اپنے على ميں ركھا۔ اس صورت میں آب کوا بنے نشکرے جوانہ ہونا چاہئے لیکن مراد اور نگ زیہے کی شکارگاہ کا ایک معصوم جرندہ تابت ہوا۔ چندجاں نثاروں کے ساتھ دعوت میں متركب ہوا ۔ سَراب بِي كُنْ آدام كرنے لگا ۔ انھى انكە مھيكى تقى كە تقدىرسوگئى ۔ شيخ میرنے بیروں میں زنجیریں ڈال دیں ۔ چار ہاتھیوں پر آبند عاریاں رکھی گئیں ۔

برعادى برجار بزارسوار تتعين كي كئے اور جاروں بالتي غلف متوسي دوانه مو گئے۔ انھیں میں سے ایک برمرادسوار تھا، قید رتھا اور گوالیار مینیا دیا گیا۔ ادر جب پوست کایانی اس کے بے بناہ جسم مر از رزکر سکا تر ایک فرضی مقدم قام لیا گیا اور گردن از دی گئی۔ اورنگ زیب لئے مرزاراجیے سکھ اور داؤرفاں روہیل كوفرامين لكه كدسلطان سليمان نسكوه كاسائقة حقوثر كرحفوري حافز بوجائي ورنهان ی آل او لاد سے آباد شہروں اور قلعوں کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا یسس نظال کی كومعزول كردما بو . دادا تتكوه سے اكبر آباد اور شاہجاں آباد كوخالى كواليا براس كے فران کے ایکے سرنہ حملانا ہندوستان میں کس امیرسے مکن ند کھا۔ دادا شکرہ کو تجاب کی طوف ڈھکیل کراس نے شجاع کارخ کیا کھیوہ کی ایک لطائی لوکرشا ہزادے کو آسام میں گئام موت مرجانے پر مجبور کر دیا۔ اجانک بتہ علاکہ دارا تنکوہ اجمیر کی طوت حركت كرر إب اوروه زردست نشكركے سائحة اجمير برحره آيا - اكبرآباد، تابيل کہ باد، لاہور ، کچوات اور اجمیر، جماں جماں سے دہ گزدا بدا قباً بی سائے کی طرح گی دہی ادرنگ زیب ی مکواروں کا تعاقب نقش یا کی طرح بیچھے لگارہا ۔جب دارانسکوہ دادر بہنچا توانتر فیوں کے ادنط اور جواہرات نے صندوق کط مجھے ۔ توشہ خانہ رہاد مرد کے اتھا۔ آب دالا شکوہ تخت ہے آیوس موصی اتھا۔ سلطان سلیان کی مریتوں ی جروں پرکہ و مشمیری بھاڑیوں میں بے یارو مدد کار مفوری کھار اس روحکاتھا لیکن زنده تھا۔ داور میں جیسے تقدیر نے یہ ردشنی بھی کل کر دی ۔ نا دره بگم و تنامر مغل تاریخ کے عہد زدیں کی سب سے مدنصیب سیم تھی اس کا لطکین صلطان خرد کی در دناک موت بر دوتے گذرائھا اورائ میتس برس کی عمریں سب سے بڑے اور لاڈرے ملے سلیان کی بھیا نک گھ شدگی رخون دورسی تھی اوراب اجمیر کی شکست کے بعددارا شکوہ کے متقبل سے اوس بوخی تھی ادر ہر گھڑی ابی زندگی کی ست

بھیا تک خرسننے کے اندیشے سے بے قراد رہی تھی ۔ایک دات انگشتری کے نگینے کے نیچے رکھا ہوا زہر کھاکر سورہیں اور دالاکی کمرج حوالیس برس کی عمرہی میں جھک ٹی گتی ٹوٹ گئے۔اس نے آنسوخٹک کئے کہ اب مون دوتے رہنے کے علاوه زندگی میں کچه رکھانہیں تھا۔ ادران سواروں کوطلب کیا حِربتھیلی برمانیں ر کھے سیر کے انداس رسایہ کئے ہوئے کتے۔ سات خاصراؤں کوروک كرسبھوں كومكم دياكہ مبكم تے مبازے كے ساتھ لاہور جائيں اور حصرت شيخ مير كيمقرے ميں دِنن كرس يريم ايك قاصدكے ذريعہ داور كے زمن دار ملك حون كوبادكيا حَبِون وتَتَخَفَ تَفاحِرُسَي مَلِين جرم مِن ماخوز مواتها اور شابجهاب في اسے ہاتھی کے بیروں کے نیچے ڈوال دینے کا حکم صادر کیا تھا لیکن دارانے کسی فدمت گزاری کی سفارش براس کی جان خشی کا بردانه عاصل کرلیا تھا۔ وی ملک جیون داور کاز میندار تھا۔ دالا کی آمد کی خبرس کرانی گڑھی سے دوکوس دولہ تك يا بياده بيشوا فى كوما عزبوا - داراك كورسكاتين بارطواف كا ، دكاب كوبوسه ديا ـ اور بائه بانده كروض كيا -

ور غلام کی آل اولادصاحب عالم کے گھوٹروں میر نجھا درمونے کو حاضہ، دارانے جس کی انگھیں سکم کی موت کے بعد سے اکثر پرنم رسی تھیں آنووں

سے دھندی تکامیں المفاکر دیکھا اور احسان سے گرانبار آواز میں بولا۔

دو اگر جنت آشیانی ہایوں کی طرح بھارے ساتھ کھی تقدیرنے یا ودی کی قریم خود متھاری وفا کا انعام دیں گے ورنہ فدائے بزرگ وبرتراس کا اجرف تھگا۔" دو ملک ایران بھال سے کتنی دورہے ہے"

«اران ؟ صاحب عالم ان بِها رُون كے قدموں سے ايران سروع بوجا آئے

"ایران با ما مبره بان په رون په مرون سارون سرس برده.... .... قندهاریمان سے مرف تین منزل ہے! "ہماری خواہش ہے کہ ایک دات تھارے ساتھ بسرکسی اور صبح ہوتے ہی تھاری رہبری هیں ایران کے لئے سوار ہوجائیں " « غلام دنیا کے اس کو نے تک بھی صاحب عالم کے ہمرکاب رہنے کو حاضر ہے لیکن ذرّے کو مہان نوازی کا شروت عطاکیا جائے ": داوا خاموش ہوگیا اور بھر کچھ سوچ کر گھوٹوے کو ایر لگا دی ۔ سپتر کوہ جودہ برس کا شہزادہ سات خواج سراؤں کے ساتھ بیجھے بیجھے آد ہا تھا۔

تین دن کی بهان نوازی کے بعد داداسوار ہوگیا۔ فیروز میواتی کے بیش کئے
ہوئ نوگھوڑوں پر یختصر سا تناہی قافلہ خوشگوار دھوب میں جگر کا تے جنگلی بھولان
کے درمیان لہاتی ہوئی گیا خوادی پر گذر رہا تھا۔ ملک جیون آگے آگے دہبری
کر رہا تھا۔ دارائی سواری کے بیچھے بیاس کے بیاس نے سوار جب تھے آبھی
دہ داور سے دومیل نکلے کھے کہ جیون کے سواروں نے دفعتا گھوڑے جیما کر دادا
کے کر دملقہ ڈال دیا۔ داداس جو بکائے اپنے زخمی خوابوں میں ڈو با جلا جا رہا تھا اس
حرکت پرچ نک بڑا۔ نکاہ اسمائی ترجیون کھوڑا بھیرے کھوا تھا ہا تھ میں تلواد
علم تھی۔ دادا کے منحہ سے بے ساختہ تنکلا۔

" صاحب مالم تلوار رکھ دیں " کئی وصتی بلوجیوں نے ایک ساتھ دادائی تلوار پر ہاتھ ڈال دیا ۔ سپہروہ جرای میرکے لئے اس صادفہ برجکراگیا تھا دادا کی الوار پر ہاتھ پڑتے دیکھ کر ٹرپ گیا ادر اپنی چوٹی سی ملوار کھینے کر حملہ کر دیا لیکن مکتر بوشوں پر اس کی نا آزمودہ کار معلوار کا کیا اثر ہوتا۔ چند لمحوں میں اسے قابر میں کر لیا گیا۔ جب مک جیون کے آدمی سیمتر کوہ کے بائمة رسیوں سے باندھنے گئے تو دارا چیخ پڑا۔

" غدار ..... گستاخ .... به ادب ..... أو ركد سبه شكوه ايك بداقبال باب كا بينا بى نبي شا بجهال كا بوتا اور عالمكر كا بهتيم بهم م- آلتمور براكھنے دائے ہاتھ ايك ندايك دن قلم بركر رميں گے "

نیکن ملک جیون اورنگ نرب عالمگیرسے ساز بازکر دیکا تھا۔ دادا کی عبور رانکھوں کے سامنے اس کا مجاکھی سامان لوسط لیا گیا۔ اس کے بعد سپرشکوہ کے جہم امرات تک آباد لئے گئے۔

" مٹھٹھ کے قلعہ دارخواجہ سرا لبسنت کے نام فرمان ککھنے کہ آپ کے حمادر خزانے کے مسامحہ ہما دسے صور میں حاضہ ہوجائے "

داوانے ایک لفظ مند سے کالے بغیر کھہ دیا۔ پھر جار ہا تھیوں میں بند عاریاں رکھی گئیں۔ داوانشکوہ اور سپر شکوہ کوالگ بٹھایا گیا۔ بیروں میں زنجریں ڈالی گئیں اور جاروں ہاتھی تین مین ہزار سواروں کے ساتھ غندے راستوں سے شاہجاں آیا د کے لئے ددانہ کر دیئے گئے۔

می خضر آباد مین قیم ما لمگرت گوش گزادگیا گیا که اکبرآبادس تخت طاؤس الیا جا چکاہے اور نجومیوں کی جا چکاہے اور نجومیوں کی

بتلاق ہوئی مبارک ساعت کل طلوع ہونے والی ہے عالمگیرنے دوسےدن تخت پرنزول اجلال فرانے کا اعلان کر دما۔ مسلم بندوستان کی پوری تاریخ میں اورنگ زیب کاحشن تاج بوشی اپنی شان وشوکت کے لیاظ سے بےشل تھا۔ ہر چند کرشا ہیماں سب سے شانداد مغسل شہنشاہ تھالیکن اس کی تختشینی کے وقت تخت طاؤس وجود میں زایا تھا۔لال قلعہ کے بے نظر مضع مملّات المحق مميرز ہوئے کتے جن کے وران نظارے آج کھی ہمارے ذہنوں میں طلسمی در یکے کھول دیتے ہیں۔ وہ دل بادل شامیاندا کھی تیار نہ ہوا تھاجس کے افسانے سادی دنیا میں شہور ہوگئے کتھے۔ فجری نمازکے بعد اورنگ زیب خفر آباد سے برآمر ہوا ۔سب سے آگے *زیود* میں کندھے اور قاقم وسنجاب میں ڈوبے ہوئے نوبت کے اون طی کتھے۔ ان کی لیٹت یرر کھے ہوئے سونے جاندی کے دما مے اور نقارے اور ڈھول کرج رہے تھے۔ نفیریای کارمی تھیں اور حما تحصین کے رہی تھیں۔ان کے بیکھے بے شمار عنگی ہاتھی دومری قطاروں میں آہستہ آہستہ حل رہے تھے۔ وہ زیس عادی اطلسی هولس طلائ گھنٹیاں اورنقرئی رنجیریں پینے تھے۔ان کی بشت رمغل شنشاہ کے اسی مراتب وطوغ وعلم اور افهار ونشان تھے۔ان کے بعد وہ ظور نظ محصورے تھے جن کی رکائیں سونے کی تھیں اور لگا میں مرضع تھیں ۔ ان کے پیچھے جنگی ہاتھیوں کی تطاری تھیں ج فولادی یا کھروں میں غرق کھے ۔ انکھیں لوہے کی جالیوں میں بند تھیں اور سونڈمی کلماڑے، جرحراورگرز چک رہے گئے۔ ان کے بیٹھے برق اندازوں، تفینگردادد اور تیراندازوں کے گھنے دستے تھے ۔ ان کے عقب میں دہ جلیل القدر عالمگیے۔ سيدسالار ادرمزا ادرخان ادرنواب ادرك نكه ادر اميرادر داج كق حبهون في اين

علواروں سے اور نگ زیب کی مرضی کے مطابق مندوستان کی تاریخ بنا فی تھی اور

اب روسے زمین کے سب سے بڑے فیل خانے کا سب سے شاندار ہاکھی تھاجس کی بیشت پر رکھے ہوئے تخت زرنگار پر بلنے سے دکن اور ملوجیتان سے آسام کک تمام کشور مبندوستان کامطلق العنان شہنشاہ می الدین عمد اور نگ زیب عالمکیر بادشاہ غازی پورے جاہ وحلال کے ساتھ متمکن کھا۔

بادت فرعاری پورک باہ و بیان کے ماہ ہوت کا تھا۔

ہر جنداس کی عربیالیس سے تجاوز کرجی تھی تاہم الیشیائی شاہزادوں کے
برخلات اس کی جفائوش زندگی نے مبر کو تناسب اور سی قدر دبلا بنائے رکھا تھا۔
برخادی چرے پروہ لانبی کھیڑی واڈھی تھی جس کے سائے میں تمام ہندوستان کے
مقصوں کے غذہ بی منصوبوں کے آشیا نے تھے۔ بے شکن بلند بیشائی پر کھنڈی ،
برخمر بی ،سنجہ وہ آنکھیں چک رہی تھیں ۔ جس کی متا نت کونہ دنیا کا کوئی خون و
خطر متا ٹرکر سکتا تھا۔ اور نہ رحم وکرم کا کوئی عذر متزلزل کرسکتا کھا۔ اس کے
بعد فوج کے شہرور دستے پوری نظم کے ساتھ اپنے اپنے امیروں کی دکاب میں حرکت
بعد فوج کے شہوں کی بیشت سے سونے چا ندی کے کیھول اور سکے مسلسل ہو کر کے بازادوں سے گزرتا لا ہوری وروازے کو است کے درائے
دیلے رہا تھا۔ وہ شا بجمان آبا دکے بازادوں سے گزرتا لا ہوری وروازے کو استحد سے قلوم علی میں داخل ہوگیا۔

وہ بے مثال سازوسا مان جسے بین بیٹتوں کی شہنشا ہی اور دنیا کی سب
سے دولت مندسط سے نے جمع کیا تھا ، افہار میں لایا گیا ۔ آواستہ دلوان عام کونش
کے لئے کھوا تھا یہ بتون اس زریفت سے منڈھے گئے تھے جس کا آنا سوت کا اور
بانا سونے کا تھا۔ جھب کوش برمضع فا نوس کے چاند تارے جمکائے گئے تھے ۔
دواروں پر ایران و گوات کا وہ زریفت پڑا تھا جس کی تھویروں میں یا دنیا ہوں کی مشخولیات کی منگاس کی گئی تھی ۔ محرابوں میں طلائی زنجے ہے مورس میں جو اور میں طلائی زنجے ہے مورس میں جا دہا ہوں میں طلائی زنجے ہے مورس میں جو اور میں طلائی زنجے ہے مورس میں جو اور میں طلائی زنجے ہے مورس میں جو اور میں جو اور میں طلائی زنجے ہے مورس میں جو اور میں جو اور میں طلائی در بی تھوں کی تھیں جو ہوں میں جو اور میں جو ا

ج اپیز نگار کیند چکر رہے تھے۔ مرصے گلال بادمیں عجا تبات عالم میں شمار ہونے والاتخت طاؤس ركھاتھا تخت كے سامنے دويے نظير شائي مُكيرہ كھڑا تھاجس کے چاروں ستون جاہرسے ہفت دنگ تھے اور چرسیوں کے موتیوں کی زنجروں کے مہارے کھڑے تھے اور اس کے فرش رابعل وجوا ہرسے بنا ہوا قالین کیھاتھا۔ تخت طاؤس کے دونوں طرت دوگو ہزنگار خیفتر کھلے ہوئے تھے۔ ان کیے نیجے زرخالص کے دو دلوان بنے تھے اور اُن پرشہنشاً ہ کے ستھار رکھے تھے۔ دہوان مام کا تمام صحن دلِ بادل شامیانے کے سائے میں تھا جسے ہزاد<mark>ہ</mark> مزدور وں اور در حول ہاتھیوں نے کئی دنوں میں کھڑاکیا تھا۔ اس کا سرخ زر نگار غل گذاکا جمنی ستون ، شفق رنگ جھت اور صدرنگ قالینوں کا فرش وھوپ میں اس طرح میک رہا تھا کہ آنکھیں خیرہ کئے دے رہا تھا۔ ایران کا بیرونی صهر نے کے ملقوں سے بند کر دماگ کھا اور خود الوان کے اندرایک ترسب ملقہ کھڑا تھا۔ تاہم دیوانِ عام سے نظر آنے والی ایک ایک دیوار، دروازه، جعردکه، برج ادر محاب برجینی ادر ترکی اطلس کے بردے ت اور آبک ایک چیه سیرسالادان سلطنت ،امیران حکومت ، نوابان و**الاتبالا** راجيكان حلاوت آنار، قاضيان عظام، مفتيان كرام أور عائدين كي فكرم و حشرے میعلک رہاتھا شہنشاہ کے تمنت طاؤس پرقدم رکھتے ہی نوب کمانہ شاہی کے تیکورں باج بحفے ملکے۔ ماہرین فن ساز نوازر رکی دھن جھولے ہیں۔ نرتا سکراددستارہ لباس رقاصاؤں نے تھرکنا شروع کر دیا کیشور ہند کے قاض القصاہ نے مبر برکھڑے ہو کرضوا کی حمد اور دسوک کی منقبت کے خطبہ کا غازکیا۔ تخت خلافت پر قدم رکھنے والے سرنام کے مونٹوں سے ادا ہوتے ہی ایک خلعت بے بماکے عطا کئے جانے کا اعلان ہو ارہا اور جسے بی

قامنی اعظم نے می الدین محدادر نگ زیب عالمگیر بادشاہ غازی کا نام لیا جلتوں جو اسروں، اختر فیروں اور دو بیوں کا بھاڑ کھڑا ہوگیا۔ بھر لٹادیا گیا۔ حاضرین دربار فی اپنی جگہوں ریکھڑے کھڑے ہاتھ بڑھاکہ تبرک کے طور پر جومل سکا الٹھا لیا۔ بھر زمین بوس ہوکر خلیف وقت کے عمروا قبال کی دعائیں دیں جسب مراتب ندریں گذار ہے تھے اور خلعت ندریں گذار ہے تھے اور خلعت بندریں گذار ہے تھے اور خلعت بے بھاکا الغام با جکے تھے۔ میرعدل نے التماس کیا۔

" باغی شنزادہ جرگرفتار ہو چکاہے عنقریب دارالخلافت میں حا مزہو<sup>ہے</sup> الاہے " برین در سار در رو

عالمگیرنے ایک ابرواٹھاکراس خرکوسنا گرکوئی جاب دیے بغیراس دامہ کو دیکھنے لگا ج نذربیش کررہا تھا۔

دیوان عام میں تین گھڑی جلوس فراکرشہنشاہ دیوان فاص میں طلوع ہوا جس کی عارت کے نعل وجواہر جگر گا رہے تھے اور جسورس سے جمع کئے جانے والے عجیب وغریب اور نا در سازور المان سے آواستہ کھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے وانش مند فاں کو می طب کہا۔

" اس بر بخت كے ساتھ كيا ساؤك كيا جائے ؟"

دانشمندخان شاہجانی امرار میں سے ایک تھا اور دئن کی لوائیوں میں اورنگ زیب کے ہمرکاب کیا گیا تھا اور جو اپنی ذبانت کی وجسے اورنگ زیب کا مقرب ہوگیا تھا۔خان جنگ کے زبانے میں پردے کے پیچھے رہ کر کوئے وقت میں اورنگ زیب کی رہبری کرمیکا تھا اور اپنی دور اندیشی اور دانش مندی کے لئے مشہور تھا اس لئے شاہجاں کی سرکارہے دانش مندکا خطاب حاصل کرمیکا تھا۔ ہرمید کم خان دارا شکوہ کوئیسندنہیں کرتا تھا لیکن عالی عالی میں ہوا۔

" اب چپ که خدائے بزرگ وبرترنے خلیفہ وقت کو تخت طاؤس پرحلوں آدائی كالترون عطاكر دياسي - وتتمن يا مال بوييك اودكشور مبندوسستان قدم مبادك كم نیچے ہے نظل الٹی کی میشم ہوشی کا تقاضاً ہے کہ بدا قبال شا ہزادے کی جان سے در گذر کیا جائے اور گوالیا اڑکے قلعہ میں تید کر داجات " اورنگ زیب خان کایہ حاب س کرچیہ ہوگیا لیکن اس کے پتھر پلے چہرے کے خطوط ادر سخت ہو گئے جٹیم وابروکی برجنبش کے راز دار امیر کررہے دانف بركتے ـ غدّاراور عالاك وزيرالملك نواب طيل السّرخال في الته بالته بانده كركذار الله المعلام كى ناچىزدات ميں شاېزادے كوزنده ركھنا آئين سياست كے خلات ہے۔ بزادوں میل میں تھیلے ہوسے اس کک میں جب مبی کوئی فتنہ مراکھائے گا تو اس کی سازش کمندیں گوال ارکے قلعہ کا شکار کھیلنے کی جسارت کریں گی اورشا براد كونشان كالمائقي بناكرايني خوابشات كى كميل كاخواب ديكيس كى ي عالمگیرے گو سِرْمُگارِ عاْمے کی کلتی لرزگی اور جرے پریشا شت دوڑگی۔ نواب شاكسته خال دست بسته حاحز تمقا نواب اس خاندان كاحتم وحراع كقا جس کو پیشرف حاصل تھا کہ اس کے آفتا بوں نے یکے بعدد گیرے دو شہنشا ہوں کے دوں پرحکومت کی ہے۔ اعتماد الدولہ اور آصفِ خاں کے دارٹ نے لقمہ ویا۔ " بندہ درگاہ کی ناچیزدائے میں فتنے کاسر کیلنے کے بجائے اس کو میدا ہونےسے روک ویٹامین دانش منری ہے <sup>ہ</sup> عالمگرنے متانت سے اس "صائب " دائے کوسنا اور دربار پرخاست کتے جانے کا اشارہ کیا۔

كيعرلال قلوت انعملات فاصمي ودودكيا جوشهنشاه كاستعال مي

رہتے تھے اور خود شہنشاہ کی ذات کی طرح آواستہ ویرشکوہ تھے اور جا الورنگ نیب کو کھڑے ہونے کی اجازت بھی بہت کم نصیب ہوتی تھی فے داور نگ زیب گوشہ سلطانی کی ترمین و آوائش دی کھر کردنگ ہوگیا جس سے زیادہ انسانی تیل سوچنے سے معذور ہے۔ دوشن آوا کے عبو میں بیگیات شاہی مبادکبا دکو حا مز مومیں۔ گرا نبار نزریں بہنی کیں ۔۔۔۔ انشر نیوں ۔۔۔۔ زیوروں ۔۔۔۔ ذطبیفوں اور جا کی روٹ کے انعام حاصل کئے ۔ بھر عالمگیر نے دوشن آواکو نما طب کیا۔ اور جا کی روٹ اور کی اطب کیا۔ «بادشاہ بیگی علیہ میں اور کا کو نما طب کیا۔ «بادشاہ بیگی ی

یہ تفظ سنتے ہم سیرطوں آوازوں نے اس طیم الشان خطاب پر دوشن آرا کومبادک با ددی ۔ یہ وہ خطاب تھا جرسالہاسال سے جاں آرابیگم کا سمائیافتخار تھا۔ تہنیت کاشور جاری تھا کہ کینزیں تیجھے مسط کئیں ۔

تب عالمگيرنے كها۔

" وہ برنفیب دارالمکومت کے صدوریں داخل ہوچکاہے۔اس کے مستقبل کے بارے بیں آپ کی کیارائے ہے ؟"

روش آدابیگم کا چره جیسے جمک اکھا۔ وہ اپن سندسے اکھی۔ ایک بارکھیر
اس مبادک فیرکے لئے مبارکباد دی۔ دوسری نذرسین کی اورمضبوط لیج میں بولی۔

« داداشکوہ کے مستقبل کے بارے میں دورائیں نہیں ہوسکتیں۔ جب تک وہ وہ زندہ ہے طل سجانی سلطنت کی بازیابی کے فواب دیکھتے دہیں گئے۔ اور فقراد حرایب کی تلوار کے فوٹ سے جب میں سازشیں بننے لکیں گے اس لئے حباراز جبلا اس براقبال (دارا) کا تعبد پاک کرد یکے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سکون میسر ہو" مالمگیرنے بہن کو ایک لاکھ دینا رسرخ اور خلعت بے بہاکا دوسرا اندا دیا قبل الماری اندا دیا اس مشورے سے مخطوط ہوکہ۔

خواص بورہ کے ایک مل کے جاروں طرف ما لمگیری مشکر کی دیواد کھڑی گڑی دوراهی برزنبورون تفنگون اور توبون کا پیره قائم بوگیا - بھرایک مائقی نطاآیاجس ی بیط ر بندعاری رکھی تھی اور حفاظت برسین بزار طوارس حلوس نے بہادرخان كوكلتا شمستعد كما المحمى كي بيجه مك جيون انے بلوج عورزوں، دوستوں اور ساہیوں کے ساتھ ستعد تھا۔ بوری احتیاط اور مکمل انتظام کے بعد عاری کھو لگی اوربهادرخاں کے اشارے پر دارا تھوہ نے بیرلویں سے بوحفیل یاؤں سیرهی بررکھ رارا كے سرتی ميلے كيرے يسينے ميں ودب مرت تھے۔ جرو ساہ ہوگيا تھا۔ المنكفون كركر د علق فِر كُنَّ تَقْع - وه سرريوني عامر إندها تقاءاس مِن سريج تها زجيفه ناكلني واس كي حمم يرمونا فاكسترى سوتى كرتا تها اوراس سي كما كُرْداً یا کار تھا جس کی ہروں سے برزنگ چڑے کی حقیر کر گابیاں بھا تک رمی تھیں۔ كَ نره ع يرايك بيمني رَبُّك كي موني جا در طٍي تقي ا جارٌ برسيئت دارهي تقريراً مفيد مرکی متنی کیوی کاکلیں کندھوں بیر دھیرتھیں ۔ ہزاروں سیا ہیوں کی کتالی یا ندھے ہوئی أنكوس السي تفور ربي تعيي لكين وه نظرب جائ فاموش كفرا تما يجر ستركره أمارا ک یونصیب شهزاده اور د بلااور بیلا ہوگیا تھا۔اس کے ہاتھوں کی ستھکڑیاں اور شریا كُفُول دى كينى ـ اس نے اپنے آزاد ہاتھوں سے بدلاكام بركياكم والاكے قريب جاكم انے گنیف کرتے ہے دامن کوشکھے کی طرح بالانے لگا ۔ دادانے گوشرچتم سے مجبور بینے کی یہ ضرمت رکھی تواس تے بشت پر ہا تھ رکھ دیا۔ سرکے اشارے سے منع كرديا بهرايك سيل كميلي ستمفني سلما دى كئ راس برنه بودج بفي مذعارى مرو بهور كى مال كے يتلے يتلے لدے بنرھے كتے رسب سے يملے داراكوسواركراياكيا۔اس ے آگے سیر شکوہ کو سٹھا دیا گیا ا در بیچھے ایک ملوی ننگی تلوار لے کر مبھے گیا بہادرہا

حب شاہماں آباد کے گنجان بازاروں سے داراکی دموائی کا بقسمت عبارس گذراتومٹرکیں ادر مجتنی اور جیوترے اور دروازے انسانوں سے بھر گئے ۔ عالمگر نے دارا کو کوچہ و بازار میں اس لئے مھرایا تھا کہ رعایا اس کا انام دیکھ کے تاکسی وقت كوئى حقلى دارانشكوه كطل موكر تخت وتاج كا دعوياً بير كرسكے بيكن بهواير كومهير سلطنت کی غداری کا یہ بھیا تک منظ د کھے کررعایا بیقرار ہوگئ ۔ اس قیامت کی آہ و زاری بریا ہوئی کہ تمام شا ہجماں آباد میں کرام بج گیا۔ات آنسو ہائے گئے کہ اگر جم كريت جاتے تودارا اپنے التى سميت ان ميں ووب جاماء اتنے نا لے بلند موسے كم اُگر ان کی نوائیس سمیٹ نی جاتیس توشا ہما نی توپوں کی آوازوں پر مھاری ہوتیں۔ مل جین مرحر بزاری امرار کا خلعت نین ادات وب گھوٹے رصل رہا تھا، میعتوں سے گاہیوں کی اتنی بوچھار ہوئی کہ وہ نہا گیا۔ اتنا کوڈا کرکٹ اسٹس پر يهينكاكياكه وه اميرك بجائ مسخرامعلوم مون لكا رتيز دهوي مي حملت اموا دادا ان بازاروں سے گذرد ماتھا جن میں اپنے مهدوع دے میں بادشا ہوں کی طرح نظل كريانتها عفر باكل رعايا في حكم حكم اس كي تمهن بربحوم كيا اس كے حضور ميں غلین نعرے سیش کئے اور انسوز ک ندریں گذاریں ۔ عالمگیری عراور حکومت کو بر دعائیں دیں۔ ہیست نا می عہدی نے بیر روح فرسامنظر دیکھا تو حواس پر قابوندکھ سكا اور تعویف سائقيوں كے سائق ملوار كھننى كرداً لاكے مما فظور برلوٹ يا ا لیکن بزاروں ملواروں کے سامنے اس کے چند دلاوروں کی کیا بساط موسکتی تھی تفور ی

برہ کہ دھ رہ سیبیں بھرے ہیں۔ دادانے پوری کوچ گردی پیں ہیل بادنگاہ اکھائی ۔ آنسوؤں سے دھند بی نگاہ اکھائی اس شوکت دستمت کے ساتھ جمرف مغلوں کے لئے آسان سے آباری گئی تھی میفتوں کے بعد کسی کونما طب کیا۔

" وقت نے جوکسی کا غلام نہیں ہوتا .... الکین جس کے سب غلام ہوتے ہیں، ہماوا جوعالم کر دیا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ تا ہم تو فالی ہا تھ نہیں جا سکتا "
اپنے اوپر نظری توجید کشیف کیڑوں کے سواکچھ نہ تھا۔ کا ندھوں سے سوتی میلا کھر درا جا در آنا رکر اس کی طرف بھین کا ۔ فقر نے وہ جا در زمین سے اٹھائی آگھوں سے لگائی، سر بررکھی اور ایک جسنے مارکو ایک طرف کو جلا لیکن کو کلتا ش کی آواز بلند ہوئی ۔

"قیدنیکی کو بھیک نہیں دے سکتا "

دارا نے بھادر خاں کو کلتاش کو جرت سے دیکھا ۔ گویا بوجھ رہا ہو کہ داداشکوہ

کسی کو بھیک نہیں دے سکتا ۔ جندسواروں نے جھیٹ کے فقیر کو جالیا اوراس سے
چاور جھینے گئے کیکن فقیر جان دینے پر تلاہوا تھا کتھوٹری دیر کی جھینا جھیٹی کے بعد
وہ قابو میں لایا گیا۔ اس کی تار تارکھنی سے جھائکتی ہوئی چا ندی سی جلداس کے
ہاتھوں اور چرے سے مختلف یا گئی ۔ چرے پر طاہوا بھیمھوت چھڑایا گیا تو دالا
چینک بڑا .... سامنے .... لاکہ .... کھڑی تھی۔ لاکہ .... بنخ کی لاکہ .... تفرها رکھوٹری جا رہی
کی لاکہ .... جنبل کی لاکہ .... اور دارا کے سامنے وہ ذیخے وں میں جکڑی جا رہی
کھی ۔ چاروں طرف سے چڑھ آنے والے اسلامی ہجوم پر سوار کھوڑے دوڑارہے

ہوگیا۔اس خطرناک اور دردناک خدمت کے خیال ہی سے دل کانپ کئے۔ دادا کے قتل کا گناہ اپنے ہاتھوں انجام دناکوئی ایسامشکل کام نرتھا لیکن عالمگیر کے تقوین ہے بات اچھی طرح جانتے کتھے کہ داراکی موت کا حکم صادر کرنے والا شہنشاہ داراکی موت کا حکم صادر کرنے والا شہنشاہ داراکی موت کے بعد ہراس شخص سے انتھام لے گا جس کے دامن پر دادا کے خون کے دھیتے نظر آئیں گئے۔ یہ اندازہ خلط کھی نہیں کھا۔ خانخاناں نجابت خاں ، امیراللمراد فواب

ملیل الشرفاں، میرآتش برق انداز فال اور داج جسیت دائ بندط و فیرو کا افداد سے چذر برس کے افراد وزیرہ کا افراد سے چذر برس کے افراد اور کے انتقام لیا خود ملک جیون المات کے منصب بر بہنچ کر اپنے وطن کی صورت نہ دیکھ سکا ۔ دادر کے قریب خفیہ احکامات کے ذریعہ اسے کا ملے کر بھینک دیا گیا جون کی لاش کی نیکن اس کے دونوں ہا تھ ، سبر شکوہ کو باند ھنے والے ہاتھ، بازدسے فلم سے ۔ داداکونٹ کر انے والوں کے سرچند می مدفت مدفیل کے اور کا کو اگر کے دونوں کے سرچند می مدفت مدفیل کے اور کا کہ گار

عالمگرنے گوٹر ختم سے ایک ایک چیرے کود کھالیکن حکم کی تعیل کے خیال سے خودرہ چیروں کو د کھے کہ کے خیال سے خودرہ چیروں کو د کھے کہ کہ کر ہوگیا ۔ بھرصف بستہ غلاموں کی صف سے ایک غلام نذر میگ نے آئے نکل کرمات مسلام کئے اور ہاتھ با ندھ کر عض کیا ۔ معالی بنا ہ اگر اس بندہ درگاہ کو حکم دیں تو ابھی سرحا حزکر دوں "

« جا .... اس ایم خدمت کو انجام دئے آدرمراحم خسرواز کا حقدادین " پھر شہنشاہ نے سیعت خاں کی طوف نگاہ کی ..." اس ہم کی سربرای تحقادے پر ،

مپردموئی :' میعث خاں نے تمطعتِ شاہی کی ٹنکرگزاری میں سرحمبیکا دیا۔

یمرقاضی القضاہ کی طبی ہوئی سیاسی قبل کو بذہبی احکام کی یا بندی کا استبار بخشاگیا یعنی دارا کے قبل کو فتوئی ہے لیا گیا۔ اس وقت بهادر خان کا بیش خانہ تطب میں لگا دیا گیا۔ جار حظ ول تیا کرکے خواص پورہ کے علی کے سامنے کھڑے کر دیئے گئے ۔ ہزار ہا سوار نشکر گا ہ سے نمالی ترقطب کی طرف حرکت کرنے گئے۔ گویا دار انسکوہ بہادر خان کی حواست میں قید ہونے کے لئے گوالیا رجانے والا ہے۔ خواص پور کا محل فوجی مرکز بنا ہوا تھا۔ اندر دنی درجے کے سرخ شکیس دالا ن میں لکوئی کے شمعدان کھڑے ہے۔ بربو دار موم کی بروضع شمعیں جل رہاتھیں۔ جوالے میں کوئی کے شمعدان کھڑے ہے۔ بربو دار موم کی بروضع شمعیں جل رہاتھیں۔ جوالے میں کوئی کے شمعدان کھڑے ہے۔ بربو دار موم کی بروضع شمعیں جل رہاتھیں۔ جوالے

برتا نے کی بتیلی جڑھی تھی اور برسات کی گیلی لکڑیوں کے سکنے سے تمام والان دھوئیں سے بھوا ہوا تھا۔ دھوئیں کی سیابی اور شع کی بیلی روشنی میں ایک لڑکے کا چھرو روشن تھا میلی سوتی آستینوں سے نکلے ہوئے جگیلے ہاتھوں میں تا نب کی رکا بی لکڑیاں جلانے کے لئے ہل دہی تھی۔ یہ سیز سکوہ تھا دارا کا بدیا اور آپھاں کی رکا بی لگڑی والما درجو عالمگر کا داما دہمی موا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھر رہے تھے۔ اور شیلی میں مسود کی دال زمر کو ظام کر دیتی ہے اس کے قودن وسطیٰ میں سیاسی قید دور کی داحد غذا بن گئے تھی۔ ودن وسطیٰ میں سیاسی قید دور کی داحد غذا بن گئی تھی۔

تھوڑی دور کے فاصلے رکھےوری طائی پر داراتکوہ دوزانو بیٹھا تھا اس کے قریب می مکن میں تھوڑا سا آفار کھا تھا جے وہ گوندھنا چا ہتا تھا لیکن سیترکوہ كوند صنے مذريا كفار يطائى كے برابريان كايلنگ كيھا ہوا كفار اس يردري يوى تھی اور تکیہ رکھا تھا اور حن میں آسان کے آنسوٹیک رہے تھے۔ یانی برس با تھا۔ بھریشت کے کروں میں قدموں کی جا ب ہوئی سیسٹر کوہ نے ہاتھ کی رکابی بتیلی بررکمی اورامیل کر دارا کے بیلوسے لگ کر دوزانوبیٹھ گیا۔وہ لوگ اندر آ مے تھے۔ان کے کیرے دارای سیختی سے زیادہ سیاہ تھے ۔ گراوں کے سیاہ شط ان کے چروں کو جھیا ہے ہوئے تھے اور ملادوں کی می آنکھیں جگ دی تھیں۔ وہ تعداديس سات تفي اور خوفناك بعوتون كى طرح دارا كو كهير علي كفي يهزندرمك نے سپرتسکوہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دارا جوان کی خونی آنکھوں میں اپنے قبل انسور ر و ما تقارف كولا ... كياب و ... اورم اس عكياما ستريو ؟" وشهنشاه كا حكر ب كراس كراب سع مداكر دما جات ـ ( نعنى يراب ك ذيج بونے كامنظرز دكھ كے۔)

" اینے شہنشاہ سے کو کہ ہاری ملطنت میں سے ہی ایک اوکا ہانے یاس

دہ گیاہے اس کوم سے صوار کری " " بمكسى كے توكنيس من حربيفا مات عاقے كيوس " ندربگ نے بڑی ترشی سے کہا اور سیرتیکوہ کا بازو کو کر کھینے لیا سیرسکوہ نے دونوں ہاتھ دارای کرمیں ڈال دینے آور بڑی زور سے جینے ماری حس کے درد سے خواص در کا ارکی علی کان اکھا کرور مغرم دارانے معاملہ ہا تھ سے کلتے د کھھا تو مھاری بدن کے بادج د تھے تی سے اکھا لیکن اتن در میں سیرشکوہ کو دو آدی الطفاکر کمرے میں گفس کے تقے اور اس کے بندمنھ سے گفتی گفتی می آوازی آدى كفيس دارا نے مينے كى طرح جميط كرينك سے تكمه الحفايا اور تركارى كالمن والى جهرى نوج بى جورب وقت بس كام أن كرك جهياركمي تقى ليكن اس کے بائیں بولور توار کا دار ہو چکا تھا۔ اس نے لیک کرنشرفاں رکند چھری ے ایسا کاری حارکیا کہ جھری ہراوں میں بوست ہوگئی اور دارائی کوشش کے باد جرد نکانی نه جاسکی - چهری سنے میں بوست جھوڑ کر دادانے گھونسوں ادرالات سے علا کردیا لیکن بیشہ ورقاتلوں برکوئی اثریذ ہوا۔ اس کے زمین برگرتے ہی نزر بیگ نے ذیج کر دیا۔ نزر بیگ ابی وفاداری کا خونیں بردانے کر لال قلعم

بی وقت سرکوصاف کر کے سونے کے طشت میں رکھ کرادرنگ زیب کے حضور میں سینے کیا گیا۔ اورنگ زیب نے حقارت سے نگاہ ڈالی۔ با میں المروکے

باس زخم کے نشان کو دیکھ کر اطینان کیا اور نفرت سے بولا "--، مبر بخت ---۔

ہم نے تو زندگی ہی میں تجھ پرنگاہ نہ کی اب تجھے کیا دیکھیں گے "

لاموری دروازے پر دھوالٹکا دیا گیا اور جا بذنی چک کے جو راہے پرسسر
اویزاں کر دہا گیا - میں ون کے بعد داداکی میت کو عسل دکھن دیے بغیر، نما زجنا ذہ

اداکئے بغیر ہمایوں کے مقبرہ میں دفن کر دیاگیا۔ اسی مقبرہ کے سانے میں دو سورس بعد عالمگیر کا ایک جانشین ۔ ایک پوتا .... بهادر شاہ طفر امان کی بھیک ہا مگنے آیا۔ اسی مقبرہ کی فصیلوں کے نیچے دود ہان عالمگیر کے جثم و چراغ مرزامنوں ، مرزا قریش سلطان ادر مرزا ابو بخت کو سمندریا رہے آئے ہوئے ایک " نقر دبیگ نے بے دئی ادر بے دردی کے ساتھ قبل کیا۔

اس مقره کی گودیں حرف ایک ایسا شہنشاه آرام فرانیں ہے جس کی اولاد نے ہدوستان کی تاریخ میں ایک سنری حبد کا اضافہ کی بلکہ وہ داراشکوہ بھی سردہ ہے جائی تمذن"، ایک" کلیو" کو زندہ کرنے اسما تقالیمی تقدیر نے اس کے احداق بیسا کی اوراق بیسیا ہی میں دیا ہے۔

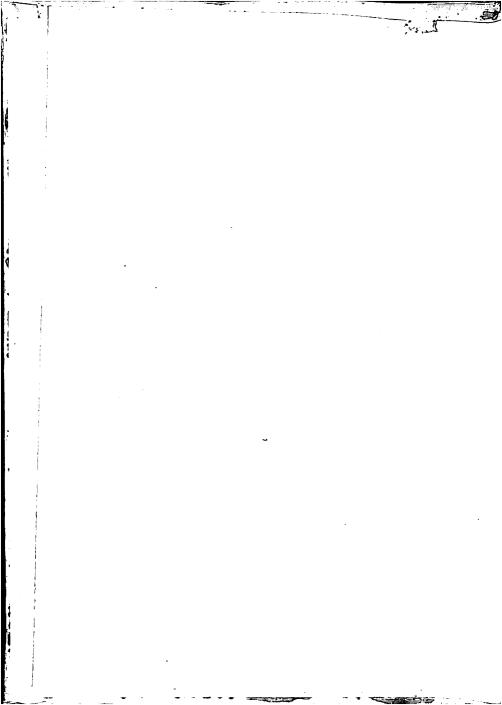

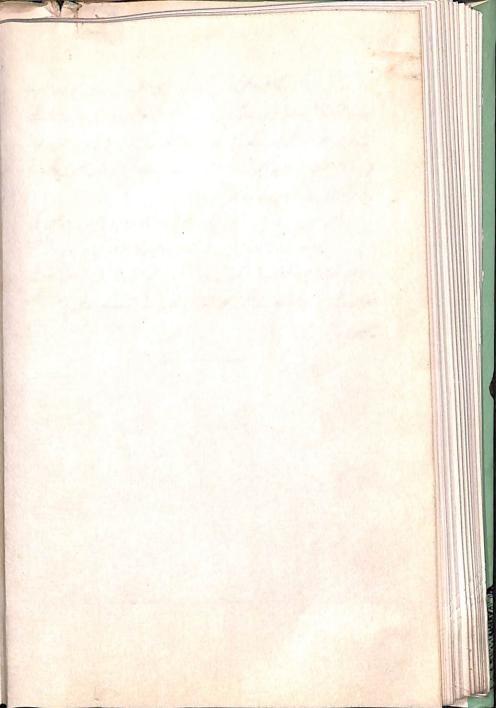

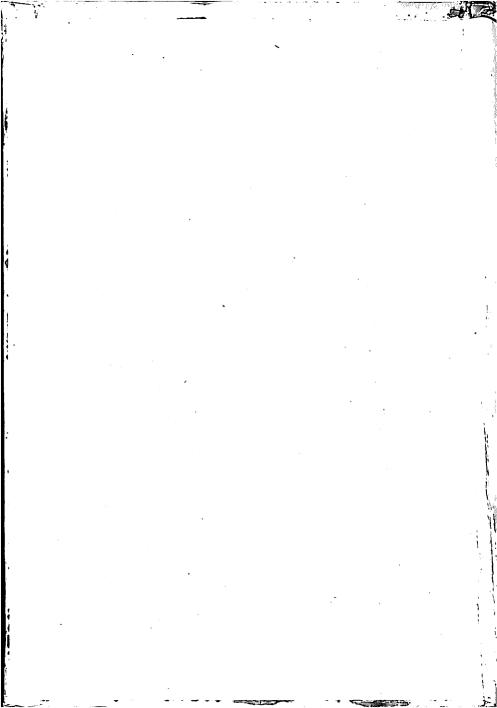

לוללוצט ליו - ו- ٢٠١ من مم ورادب انتخاب تمنوات اردو مغيث لدين فرمل اله غ. ل كانيامنظر الم خميم عنفي ١٠/٠ لمنوى كازانسيم مقدمه: المراحرمديقي. ١/٥ كلاسكيت ورومانيت ولاكثرام بافي اشرت ١١١٠ منزی والبیان مرابیان م غ.ل کی سرگذشت اخترانصاری ۱۲/-اردوناول كي اريخ وسنقيد على عاس يني ارده کبیات اتبال دارد و نه مسدی ایرنش برس كح كا ادد وادب فاكر الواللية مديقي - ١٠٠ اقبال معادين كي نظرم وقاعظيم -/-٥ جروشاءی فراکر عبادت برایوی ۱۳/ اقبال محيثيت شاع رفيع الدين إلى ١٥٠ غون ل اور مطالعه غون ۱۳/۰ من ۱۳۵۰ من ۱ ا تبال کی اردونتر عبادت برلمیری ۲۰/۰ اقبال ثناء ادرنطسنى و قارعظيم ٢٠/٠ نكرا تبال خليفة عبارتكليم ١٠/٠ داستان سانسانے تک دفار عظیم -/دم نیاانان ۴/۰ ۱۰/۰ شكوه جراب كود أس شرح علامرا قبال الما اردوادب کی ناریخ عظیم الحق منیدی - ۱۳/ بانگ درا عکسی ما ۱۳/۰ باکب در برای و بال جریل و ۱۰/۰ و ۱۰/۰ و ۱۰/۰ موازرُ انسين ودبير مقدمه "داكم دنسل ١٥/-١٥/ مقدرُ شعروشاءى مقدر: واكردجد ولتي - ١٥١ امرادَمان ادا مقدم جمكين كاظمى -/١٥ ارمغان مجاز أردوء 110. مجموع تظرما آلى مقدم "داكر" والرحمية. د/، --- عالبيات اناركى مقدم الاكر فيحسن ١٠/٠ غاب القليداورجتها ديروفيسرخورشالاسلا الم \_\_\_ سیاسیات رتاریخ -\_\_ غالب بخض اورشاع مجنون گورکيدي ا امول سياسات محراتم تدرائي الهر ديوان غالب مقدمة والحسن نقوى ١٥٠٠ دنیا کی حکومتیں (ورلڈ کانٹی ٹیوش) ، - ابس \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ تادیخ افکارسیاسی (بسری آن بوننیک تعلّ ، در ۱۰/۲ كلم منين عكسى فيمن احرفيقن -٢٠/ جمهوريمند (كانسي بوش أف انديا) - - ٢٠/-نتش زادی م -/ك دست صبا م ا مبادى مياتيا (المينش قن ياينكس) -/١١ مباديًا علم وزية (الميمنش أن سوكس) . ١٥/٥ اسلامی این اسال این اسار استانشی دار \_\_\_\_\_متفرق و\_\_\_ --- ادب وتنقيد م المروانسداكا دُنش أداكر محدمارف السادي اردوصمانت كي تاريخ ادرعلى مال ١٠/٠ مدينيلين مسائل الزاكم ضيارالدين علوى ٢٠/ ادبداديب وراصناف محدايين - ١٢١ اصول تعليم ع - ١٦/٠ جواب دوست نیم انصاری ۱۳۰۰ مرافهایا بوا از ۱۳۰۰ مرافعا ساجمًا بنيادي تصورًا ولِفراً \* ١٢/٠ مديدعلرمائن وزاريحيين مردا بريم چند- ايك فقيب واكراصغيرا واسيم -١٥١ كلدستة مضامين انشار في ازى داكام محدمارف ما رَ ق ينداد في تحريك عليل الرحن عظمي - ١٥٨ تعلیم نفیاع کے نے دادیے مسرت زانی -۱.۱ ولوان فافي ع مرح واكرافتواريكم مديق - ١٠٥ مشناماجیرے واکر محص - اها رم دير خفيت ادركاراع واكر قررس - ١٥١ آئے اُردویکیس ٹواکڑ مرزافلیل بیگ -١٠١ ارد وكيديرمائين ؟ مليم عبالله ١٢/٠ اردو دراه: اريخ وتنقيد عفرت رحاني/٢٥ فروزاللغات ميني عكسى) ١٢/٠ احساس ادراك واكر فلرحدصدتي المهم اُردد فسكشمك رمندي ك زربدارد وسيكفت - الم انس سنناس أواكم لفنك اام - ١٦/ الكلف والسليس كميوزي إن الأكرام ايم العجبيد - ١٨ چېره پس چره الاکرداین فريد -/۲۵

- ، علی گڑھ ۲۰۲۰۰۲

باؤس المسلم يونيورسى ماركيط

المم مطبؤعات مناول اورافسانے م داراشکوه رنادل، قاضی عدالشار مراس صلاح الدين اوني دناول) م - اس شب گزیده اناول ، ۱۰ -/۳ غالب رناول) م ۲۰۰۴ حفرت مان انادل، ع ١٠٥ حارنادك ونادك قرة العين حيار - اس روخنی کی رفتار (افسانے) و ۲۰/-آخرشے بم مفراناول) 4 - ١٥٥ نيلمردانساني خيده ملطان -٢٠/ أنكن إناول) خدى مستور - ام خدا كيستي ( اول ) شوكت صديقي - ١٥٠ التطاحيين ادرائك افساني مرتبه ، كولى جنزار المام چڑمی (افیانے) عصمت پنتال ۲٫۱ فقت کا اللہ ۲۰۱۲ فقت کا اللہ ۱۲/۱ کا اللہ ۱۲ کا اللہ ۱۲ کا اللہ ۱۲/۱ کا اللہ ۱۲/۱ کا اللہ ۱۲ کا الله ۱۲ کا اللہ ۱۲ کا الله ۱۲ کا الل بمان بنديده انسانے مرتبہ اواکٹراطرورزد/٢٠ كوش چندرادرانكے افسانے م ١٠٠٠ ر ما بر ما يريم چندكے نائد انسائے مرتب الكر قراس ١٧٠ النده مختصراف في مرتب ، محرطا برفار في -/، \_\_\_\_\_سرستا مرميدايك تعارف برونسيطيق حزنظام الا سرسيدا در تل المراء تحريك مرسيدا در تل المراء مرسيدا ورمندستان مسلمان واكر فأرمس بقوى البرا انتاب ضامي ربيد آل حدمرود ممه مرسدادرانكي نامورزفقاء ميدعبدالله ارم مطالوبرسياحدفال عبدلحق - ١٥١ \_ وسانبات وجماليات -مق مرايخ زبان روو واكثر مسعود سينان - ٢٥١ ادروز بان وادب مراما اردولسانیات فواکفرنتوکت مبزواری -۱۲/ سانیات کے بنیادی صول واکٹرا تدارین الب جاليات شرق رغرب بروفيسرتر إحيين -٢٠١ ادبين جمالياتي اقدار فواكونطم احدصديقي -/١

مثنوی ه

اردوشنى كارتقا عبدالقادرمردرى اها

أرد دكي تين منوال خان رمضيد -/١٧

\_\_\_\_ ایجکیشنل مک